200

سيدابوالاعلى مودودي

اسلامک بیلی کشنز (برائیوبیث) کمیشر 3- کورٹ سٹریٹ، لوئر مال دوڈ ، لاہور

#### (جمله حقوق بَن تا شرمحفوظ مِيں)

11/

نام كتاب

سيدا بوالاعلى مودودي

ترتبب ومذوين

تعداد

الديش

اشاعت

1100

P.B. 59

1000

H.B. 58

يون 2003ء

پروفیسرمحمرامین جاوید (مینجنگ ڈائریکٹر)

اجتمام

اسلامک پلی کیشنز (پرائیویٹ) کمیٹڈ

ناشر

3- كورث سريث ، لوئر مال ، لا بهور ( ياكستان )

: 7320961-7248676 فيس:7214974

فون

www.islamicpak.com.pk

islamicpak@hotmail.com

islamicpak@yahoo.com

ویب سامت ای میل

حيدري برنظرز، لا بور

مطبع

-751 روپے (اکانوی ایڈیش) -1001 روپے (اعلیٰ ایڈیش)

قيمت

# فهرست مضامين

| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |    |   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----|---|-------------------------------------|
| وباچه طبع اول الله المعلق الوار عبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8         |     | -  |   | ب- ومن ناشر                         |
| الم المراح على المراح المرح   | 10        | ,   |    |   |                                     |
| 14 - العال المال  | 11        |     |    |   |                                     |
| - العالى المائل | 14        |     |    |   | ر عورت مختلف ادوار میں <sup>*</sup> |
| 17 - روم<br>20 - روم<br>21 - سیمی یورپ<br>22 - بدید یورپ<br>23 - خل انسانی کی السناک بارسائی<br>30 - فکر انسانی کی السناک بارسائی<br>31 - دور جدید کا مسلمان<br>32 - دور جدید کا مسلمان<br>33 - مسئلہ تجاب کی ابتدا<br>34 - اسلی محرکات<br>35 - س سے ہوا فریب<br>36 - مارا پیش نظر کام<br>36 - مارا پیش نظر کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14        | -1- |    | - | é .                                 |
| 20 - سیمی یورپ 22 - سیمی یورپ 24 - جدید یورپ 25 - نی مغملی معاشرت کے تین ستون 26 - فکر انسانی کی المناک نارسائی 31 - دور جدید کا مسلمان 31 - تاریخی پس منظر 31 - تاریخی پس منظر 33 - دنائی غلای 34 - اسلی محرکات 35 - سب سے ہوا فریب 36 - اسلی محرکات 36 - مارا پیش نظرکام 36 - مارا پیش نظرکام 36 - مارا پیش نظرکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     | 12 |   |                                     |
| 22 - جديد يورپ<br>23 - تى مغرلي معاشرت كے تىن ستون<br>30 - قار ان بى كى المناك بارسائى<br>31 - تاريخى بى منظر<br>31 - تاريخى بى منظر<br>33 - منئلہ تجاب كى ابتدا<br>34 - اسلى محركات<br>35 - سب سے بوا فریب<br>36 - مارا پیش نظر كام<br>36 - مارا پیش نظر كام<br>36 - مارا پیش نظر كام<br>36 - مارا پیش نظر كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     | •  |   |                                     |
| 24 ثی مغربی معاشرت کے تین ستون 28 28 6- فکر انبانی کی البناک نارسائی 31 31 31 31 31 31 33 34 35 5 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22        |     | 4  |   |                                     |
| 28 فکر انبانی کی البناک نارسائی 31 دور جدید کا مسلمان 31 امریخی ہیں منظر 33 د آئی غلامی 34 کا گائی 34 کا بند اللہ علی ابتد اللہ اللہ علی ابتد اللہ اللہ علی ابتد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24        |     |    | 1 |                                     |
| 31 - دور جدید کا مسلمان 31 - تاریخی پس عثر 31 - تاریخی پس عثر 33 - ذبئی غلای 2- ذبئی غلای 33 - دبئی غلای 34 - مسئلہ تجاب کی ابتدا 35 - مسئلہ تجاب کی ابتدا 35 - مسئلہ تجاب کی ابتدا 36 - مسبب سے ہدا فریب 36 - مبارا پیش نظر کام 36 - مبارا پیش کام 36 - مبارا کام 36  | 28        | 3   |    |   |                                     |
| 1- آریخی ہیں منظر<br>2- ذہنی غلامی<br>34 اسلم محباب کی ابتدا<br>35 اسلمی محرکات<br>36 سب سے بدا فریب<br>36 مارا پیش نظرکام<br>36 مارا پیش نظرکام<br>41 نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31        |     |    |   | ý.                                  |
| 2- ذائی غلائی<br>2- مئلہ تجاب کی ابتدا<br>3- اسلی محرکات<br>4- اسلی محرکات<br>5- سب سے ہذا فریب<br>6- مارا پیش نظرکام<br>6- مارا پیش نظرکام<br>4- نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31        |     |    |   |                                     |
| 34 مئلہ تجاب کی ابتدا<br>4- اسلی محرکات<br>5- سب سے ہوا فریب<br>6- ہمارا پیش نظرکام<br>6- مارا پیش نظرکام<br>4- نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33        | *   |    |   |                                     |
| 16 - اسلی محرکات<br>16 - سب سے ہوا فریب<br>19 - ہارا پیش نظرکام<br>10 - مارا پیش نظرکام<br>14 - نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34        | in. |    |   |                                     |
| 5- سب سے ہوا فریب<br>5- سب سے ہوا فریب<br>6- ہمارا چیش نظر کام<br>4- نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35        |     |    |   |                                     |
| 6- مارا پیش نظر کام<br>4- منظریات<br>4- نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        |     |    |   |                                     |
| 4- نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19        |     |    |   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>41</b> | 4   |    |   | _                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | И         |     |    |   | ز۔ اٹھار ہوس مدی کا تصور آزادی      |

| 43 |                          |       | 2- انیسویں مدی کے تغیرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 |                          | -     | 3- بیمویں مدی کی ترقیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53 |                          |       | 4- نومالتهوسي تريك كالزيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57 |                          | 5     | -5 -5 ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                          | +     | ا- منعتی انتلاب اور اس کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57 |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | 44                       |       | 2- سرمانيه تواراند خود غرمتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 61 |                          |       | 3- جهوری نظام سیاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62 |                          |       | 4- حقائق و شوابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63 |                          |       | 5- اخلاقی حس کا تھلل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 |                          |       | 6- فواحش کی کوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 |                          |       | 7- شموانيت اور ب حياتي کي وبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75 |                          |       | 8- قومي بلاكت كے آفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | arth arthur and a second |       | 9- جسماني قوتول كا انحطاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                          | * *   | 10- خاندانی نظام کی بربادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78 |                          | .*0   | ۱۱ – نسل کھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80 |                          |       | and the second s |
| 85 |                          |       | 6- چند اور منالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85 |                          |       | ۱- امریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87 |                          | e *   | (1) تعليم كا مرطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89 | 1                        |       | (2) تمن ذيروست محركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90 |                          |       | (3) فواحش کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                          |       | (4) امراض خبیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 |                          |       | (5) طلاق اور تغریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 93 | 4                        | 4 = 2 | (6) قومي خود کشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95 |                          | ģ .   | ' 2- انگلتان کی عالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97 |                          | **    | عدد المراق في فاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 100 |     |      |    |        |        | موال       | فيمله كن        | -7               |
|-----|-----|------|----|--------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 101 |     | *    |    | <br>4, |        |            | تی منتزین       | 1- مثر           |
| 102 |     |      |    |        |        |            | اوپ             | <u>ايا</u> -2    |
| 108 |     |      |    |        |        |            | ن جدید          | 3- تدا           |
| 110 |     |      |    |        |        | بلہ        | خرین سے فیہ     | 4- من            |
| 111 |     |      |    | • • •  |        | 3          | اكروه           | 5دو              |
| 113 |     |      |    |        |        | -          | لمه کن سوال     | 6- فيعر          |
| 117 | .4. | t, i | à  |        |        | رت         | توانين فطر      | -8               |
| 118 |     |      |    |        | ر کاار | منغی محشیم | التحليق من      | تدن کح           |
| 121 | 2.  |      | 0- |        |        | علم        | ن کا بنیاوی م   | 1- ت <i>دا</i> ر |
| 122 | - 1 |      |    |        |        | فوازم      | یت صالحہ کے     | -2<br>-2         |
| 122 |     | 3.7  | -1 | 9      |        | خديل       | ان منفی کی آ    | (1) ميا          |
| 126 |     | ř    |    |        | ,      | U          | ندان کی تاسی    | <b>(</b> 2)      |
| 133 |     |      |    | 100    |        | _          | نی آوارگی کا    |                  |
| 138 |     |      |    |        |        |            | اور اجهامی منا  |                  |
| 147 |     |      |    |        |        |            | راد فواحق کم    | _                |
| 153 | 400 |      |    |        | رت     | مجح موا    | ق زوجین کی      | 5- تعل           |
| 169 | ii. |      |    |        | ū      | بيال       | انسانی کو تا    | -9               |
| 169 |     | *    |    |        |        | علت        | مائی کی حقیقی   | 1- تار           |
| 170 | *   | 4    |    |        |        |            | . نمايال مثالير | 2- چنر           |
| 179 |     | 141  |    |        | رال    | شان اعن    | ان اسلام کی     | <b>)</b> 5 -3    |
| 181 | *   |      |    |        | ارت    | ام معام    | اسلامی نظا      | -10              |
| 181 |     |      |    |        | Ť      |            | ی نظریات        | i- ایا           |
| 181 |     |      | 11 |        |        | مغهوم      | بیت کا امای     | (۱) زو:          |
|     |     |      |    |        |        |            |                 |                  |

```
(2) انسان کی حیوانی فطرت اور اس کے معقبیات
185
                                   (3) فطرت انسانی اور اس کے مقتیات
187
                                                     2- اصول و اركان
193
                                                       (1) محرمات
193
                                                        と) アクニ (2)
194
                                                             (3) کارچ
194
                                                    (4) خاندان کی تنظیم
197
                                                     (5) مرد کی قوامیت
198
                                                 (6) مورت كا دائره عمل
200
                                                   (7) مرودي يابتديال
203
                                                   (8) مورت کے حوق
206
                                                       (9) معاشی جوق
207
                                                       (10) تملّ حوّل
208
                                                    (11) مورثول کی تعلیم
209
                                              (12) مورت کی اصلیٰ اتمان
210
                                                           2- تخطات
219
                                                        (١) اصلاح ياطن
221
                                                          - 1- حا
221
                                                    2- ول کے چور
223
                                                       3- فتنه نظر
224
                                               4- جذبہ نمائش حسن
225
                                                     5- فتنه زبان
226
                                                     6- فتر آواز
227
                                                     7- فَتَهُ خُشْبُو
228
                                                     8- فتنه عماني
229
```

| 231 |       |               | U               | (2) تعزیری قواغم         |
|-----|-------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 232 |       |               |                 | 1- مد زنا                |
| 235 |       |               |                 | 2 مد قدَّدُ              |
| 236 | 4     | 40            | E               | (3) اندادی تدا           |
| 237 |       |               | 161271          |                          |
| 239 | a wi  |               | 2726            | (1)                      |
| 240 | 3     |               | (アゼン)           |                          |
| 243 |       |               |                 | 4- استيذار               |
| 245 | A 4 3 |               | ر کس کی ممانعہ  | -                        |
| 247 |       | کے درمیان فرق |                 |                          |
| 249 |       |               |                 | 11- يوه -                |
| 251 |       |               |                 |                          |
| 257 |       |               | ، کی ممانعت اور | ۱- مثل بعر<br>۱- مثل بعر |
| 267 |       | ال سے طرود    | 41              |                          |
| 271 |       |               |                 | 3- چرے کا عم             |
|     |       |               |                 | 4- نقاب                  |
| 278 |       |               | لنے کے قوانین   | -                        |
| 280 | y y   | کی اجازت      | کے گرے تکنے     | 1- ماجات کے              |
| 281 |       | ر ای کے صدود  | نے کی اجازت او  | 2- مجد می آ.             |
| 284 |       |               | ے کی شرائد      | 3- مجدين آ.              |
| 287 |       |               | وں کا طریقہ     | 4-320 80                 |
| 288 |       | با شرکت       | ن ين مورول ك    | 5- جمعه و عيد ح          |
| 289 |       |               | ر اور شرکت جنا  |                          |
| 291 | 14    |               | وروں کی شرکت    | 7- جنگ میں م             |
| 295 |       |               |                 | 13- خاتمہ                |

#### يم الله الرحق الرحيم

# عرض ناشر

مشرفی تمذیب کی برق پاشیوں اور جلوہ سامانیوں نے اہل مشرق کی عموا اور مسلمانوں کی نظروں کو خصوصا اجس طرح خیرہ کیا ہے وہ اب کوئی وعلی چپی بات خیس ...... اور عمانی نے جس سال رواں کی شکل افتیار کی ہے اس نے ہماری طی اور ویلی اقدار کو خس و فاشاک کی طرح بما دیا ہے۔ اس کی چک امل وک نے ہمیں کچھ اس طرح جمیوت کر دیا کہ جم سے بھی تمیز نہ کر سکے کہ اس چکی ہوئی شے بی ار فالص کتا ہے اور کھوٹ کتا۔ اس تیزو تیر سیاب کے مقالمہ جس ہم اسے نے بس ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہماری اکثریت نے اپ آپ کو مقالمہ جس ہم اسے نے بس ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہماری اکثریت نے اپ آپ کو پوری طرح اس کے والے کر دیا۔ فقید جمان اور معاشرہ تمیٹ ہوگی اور ہمارے منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس مرح منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس مرت منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس مرت منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس

مولانا سید ابوالاعلی مودودی ان بابعیرت امحاب میں سے بین جنوں نے اس سیلاب بلا خیر کی جاد کاربوں کا بروقت اعدازہ لگا کر ملت کو اس عظیم خطرہ سے متنبہ کیا اور اس کو روکنے کے لئے معبوط بند باندھنے کی کوشش کی۔ "بروہ" ، آپ کی ان بی کوششوں کا آئینہ وار ہے۔

عمر حاضر میں اس موضوع پر اب تک جتنی کتابیں لکمی می ہیں "پرده" ان می ممتاز مقام رکھتی ہے اس کا ول نشین انداز بیان پرزور استدلال اور مقائق سے لبرر تجربیہ اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے کہ کثر سے کڑ مخالف بھی قائل ہوئے بغیر نہیں وہتا۔ یکی دجہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی دہ بست کم کتابوں کو نصیب ہوئی ہے۔ مشرق وسطی میں

اس كا عربی الریش باتموں ہاتھ لیا حملہ میں حال اس کے اردد اور الكريزى الريش كا م

ہم اس بلند پایہ کاب کا یہ آزہ افریش چیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے طاہری حسن کو اس کی معنوی خوبوں سے ہم آپک کر کے اس جاذب نظر اور ول کش اندازیں چیش کریں جو اس کے شایان شان ہو۔ اس کاب کی عقیم افادیت کی وجہ سے آکٹر معزات اس کتاب کو شاویوں کے موقع پر بطور تخذ چیش کرتے ہیں۔ ایسے معزات کے لئے ہم نے اس کتاب کا خصوصی افریش کرتے ہیں۔ ایسے معزات کے لئے ہم نے اس کتاب کا خصوصی افریش تخذ کے خصوصی افریش تنام معیاروں پر پورا افریک گا۔

خبخگ ڈائریکٹر اسلامک مبلیکیٹنز (پرائیویٹ) لیٹڈ لاہور

# ديباچه طبع اول

پردے کے مسلے پر آپ سے چار مال پہلے جل نے ایک سلم مغایان لکھا تھا جو "ترجمان القرآن" کے کی تبرول جل شائع ہوا تھا۔ اس وقت بحث کے بعض کوشے قصدا" نظر انداز کر دیئے گئے تھے اور بعض کو تشنہ پھوڑ دینا بڑا تھا کہ فکہ کاب کے بیش کوشلہ آپ ان اجزاء کو تھا کہ کار کر ان اجزاء کو تھا کہ کار کے ضروری اضافول اور تشریحات کے ماتھ یہ کاب مرتب کی گئی ہے۔ کیا کر کے ضروری اضافول اور تشریحات کے ماتھ یہ کاب مرتب کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ دموی اب بھی نہیں کیا جا مگا کہ یہ اس موضوع پر آفری چڑ ہے۔ اگرچہ یہ دموی اب بھی نہیں کیا جا مگا کہ یہ اس موضوع پر آفری چڑ ہے۔ یہ دموی اب بھی نہیں کیا جا مگا کہ یہ اس موضوع پر آفری چڑ ہے۔ یہ دموی اب بھی نہیں کیا جا مگا کہ یہ اس مسلے کو واقعی سجمنا چاہتے ہیں دہ اس جس بڑی مد کا اطمینان بخش مواد اور داد کل پاکس مے۔ جا یہ قد وحو المحسندین

ايوالاعلى 22 ترم 1359**م** 

### نوعيت مسئله

انسانی تمدن کے سب سے مقدم اور سب سے نیادہ ویجیدہ سکے دو ہیں۔

جن کے میج اور متوازن علی پر انسان کی قلاح و ترقی کا انحمار ہے۔ اور جن کے

علی کرتے ہیں قدیم ترین زمانہ سے لے کر آج تک دنیا کے حکماء و مقللہ
پریٹان و سرکردال رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجمامی زندگی ہیں مرد اور
عورت کا تعلق می طرح قائم کیا جائے کیونکہ می تعلق دراصل تدن کا سکیہ
بیاد ہے اور اس کا مال یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا می بھی کی آجائے تو

اور دو سرا سئلہ فرد اور جماعت کے تعلق کا ہے جس کا تناسب تائم کرنے میں اگر درا ہی ہے احترالی بھی ہاتی رہ جائے تو صدیوں تک عالم انسائی کو اس کے تلخ درا تی ہے احترالی بھی ہاتی رہ جائے تو صدیوں تک عالم انسائی کو اس کے تلخ دتائج بشکتے ہوئے ہیں۔

ایک طرف ان دونوں مسائل کی ایمیت کا یہ طال ہے اور دو مری طرف ان کی ویجدگ اس قدر بوشی ہوئی ہے کہ جب تک فطرت کے تمام خائل پر کمی نظر پوری طرح طوی نہ ہو دہ اس کو حل شہیں کر سکا۔ یج کما تھا جس نے کما تھا جس کے کما تھا جس کے کما تھا جس کے کما تھا ہی اندان عالم اصغر ہے۔ اس کے جسم کی ساخت اس کے قش کی ترکیب اس کی تو تیں اور قابلیتی اس کی خواہشات شروریات اور جذبات و اصامات اور اپنے وجود سے باہر کی بے شار اشیاء کے ساتھ اس کے فیلی و اسامات اور اپنے و دجود سے باہر کی بے شار اشیاء کے ساتھ اس کے فیلی و اندان کو اندان کو اندان کو اندان کو اندان کو اندان کو ساتھ اس کے فیل کے ساتھ اس کے فیل کے ساتھ اس کے قبل کی دنیا کا ایک ایک گوشہ لگاہ کے سائے روشن نہ ہو جائے اور اندانی زندگی کے بنیادی مسائل حل حمیں سے جا

ی وہ بیجیدگی ہے جو عمل و حکمت کی ساری کاوشوں کا مقابلہ ابتداء سے کر رہی ہے، اور آج کلے جا رہی ہے۔ اول تو اس مینا کے تمام حقائق ابھی

تک انسان پر مکلے ی نمیں۔ انسانی علوم میں سے کوئی علم بھی ایبا نہیں ہے جو کمال کے یا فری مرتبہ پر پہنچ چکا ہو " لینی جس کے متعلق مید دعوی کیا جا سکتا ہو کہ جتنی حقیقیں اس شعبہ علم سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کا اس نے احاط کر کیاہے۔ تمر ہو مقائق روشنی میں آ چکے ہیں ان کی وسعوّں اور باریکیوں کا ہمی ہے عالم ہے کہ کمی انسان کی بلکہ انسانوں کے کمی گردہ کی تظریمی ان سب پر بیک وفت مادی تمیں ہوتی۔ایک پہلو سائے آیا ہے اور دو سرا پہلو نظروں سے او مجمل رہ جاتا ہے۔ کہیں نظر کو تائی کرتی ہے اور کہیں محضی رجمانات حابب نظر بن جاتے ہیں۔ اس دو ہری کروری کی وجہ سے انسان خود اپنی زندگی کے ان مهائل کو حل کرنے کی جنتی تدہیری بھی کرتا ہے وہ ناکام ہوتی ہیں اور تجربہ آخر کار ان کے نقص کو تمایاں کر منائے۔ مجمع مل مرف ای وقت ممکن ہے جب كه نقطه عدل كويا لل جائ اور نقطه عدل بايا تهيل جا سكتا جب كله كمام فقائق نہ سی میم از تم معلوم مقائق بی کے سازے پہلو یکسال طوز پر نگاہ کے سامنے نہ ہوں۔ مر جمال منظر کی وسعت بجائے خود اتنی زیادہ ہو کہ زینائی اس پر جما نہ سکے اور اس کے ماتھ بنس کی ٹواہشات اور رفیت و نفرت کے میلانات کا بی زور ہو کہ جو چیزیں صاف تکر آتی ہوں ان کی طرف سے بھی خود بنود نگاہ ہمر جائے وہاں نظم عدل ممل طرح مل سکتا ہے؟ وہاں تو جو مل ہمی ہو گا اس میں لا مالہ یا افراط مائی جائے کی یا تغرید۔

اور بن دو ممائل کا ذکر کیا گیا ہے ان پس سے صرف پہلا منلہ اس وقت ہادے مانے ذیر بحث ہے۔ اس باب پس جب ہم ناریخ پر نکاہ والے بیل وقت ہادے مانے ذیر بحث ہے۔ اس باب پس جب ہم ناریخ پر نکاہ والے بیل تو ہم کو افراط اور تفریط کی تھیج تان کا ایک جیب سلسلہ نظر آ آ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وی خورت ہو مال کی حیثیت سے آدی کو جنم دی اور بیوں کی حیثیت سے ذندگی کے ہر فقیب و فراز پس مردکی رفیق رہتی ہے ، خادمہ بلکہ لونڈی کے مرتبے بیل دکھ دی گئ ہے ، اس کو بھا اور فریدا باتا ہے۔ اس کو بلکہ لونڈی کے مرتبے بیل دکھ دی گئ ہے ، اس کو بھا اور فریدا باتا ہے۔ اس کو بلکت اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم دکھا جاتا ہے ، اس کو گا اور فرونما باتے کا کوئی موقع کا مجمد سمجما جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو ایمر نے اور نشود نما باتے کا کوئی موقع

نہیں دیا جاتا۔ ووسری طرف ہم کو بیہ نظر آتا ہے کہ وی عورت اٹھائی اور ابھاری جا رہی ہے گر اس شان سے کہ اس کے ساتھ بداخلاتی اور بدنظمی کا طوفان اٹھ رہا ہے وہ حیوائی خواجشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے اس کو واقعی شیطان کی ایجٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ابحرتے کے ساتھ انسانیت کے کرنے کا سلمہ شروع ہو جاتا ہے۔

ان دونوں انتماؤں کو ہم محض نظری حیثیت سے افراط اور تغریط کے ناموں سے موسوم شیں کرتے بلکہ تجربہ جب ان کے معز نتائج کا بورا بورا ریکارڈ ا ادے سائے لا کر رکھ ونا ہے تب ہم اخلاق کی زبان میں ایک انتا کو افراط اور دو سری کو تفریط کتے ہیں۔ تاریخ کا پس مطر جس کی طرف ہم لے اشارہ کیا ہے۔ ہم کو یہ ہمی دکھاتا ہے کہ جب ایک قوم وحشت کے دور سے لکل کر تندیب و حضارت کی طرف پوختی ہے تو اس کی عور نیل لونڈیوں اور خدمت گاروں کی حیثیت سے اس کے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابتداء میں بدویانہ طاقتوں کا زور اے آکے برحائے کئے جاتا ہے اسمر تندنی ترقی کی ایک خاص منزل ر بینج کراسے محسوس ہو آ ہے کہ اسینے ہورے نسف حصد کو پہتی کی مالت میں ر کے کروہ آمے میں جا سی۔ اس کو اٹی ترقی کی رفار رکن نظر آتی ہے اور ضرورت کا احساس اے مجدد کرتا ہے،کہ اس نسف ٹائی کو بھی نسف اول کے ساتھ ملنے کے قابل بنائے۔ مر بنب وہ اس نفسان کی علاقی شروع کرتی ہے تو مرف تانی پر اکنا نمیں کرتی بلکہ آمے ہوستی چلی جاتی ہے ، یمال تک کہ عورت کی آزادی سے خاندانی نظام (جو تدن کی بنیاد ہے) مسدم ہو جاتا ہے ' مورتوں اور مردول کے اختلاط سے فواحش کا سیلاب پھوٹ ج تا ہے۔ شہوانیت اور عیش برئ بوری قوم کے اخلاق کو جاہ کر دیتی ہے اور اُخلاقی تنزل کے ساتھ ساتھ ذہنی' جسمانی اور مادی قونوں کا تنزل بھی لازی طور پر رونما ہو یا ہے جس کا آ خری انجام بلاکت و بربادی کے سوا کچھ شیں۔

## عورت مختلف ادوار میں

یمان اتن مخوائش نہیں ہے کہ تاریخ سے اس کی مثالیں زیادہ تنصیل کے ساتھ دی جاسکیں محر توضیح مرعا کے لئے ود جار مثالیں عائز بر ہیں۔

يونان

اقوام قدیمہ یں ہے جس قوم کی تمذیب سب سے ذیادہ شاندار نظر آئی

ہو دہ اہل ہوبان ہیں۔ اس قرم کے ایٹرائی دور میں اظائی نظریہ ' قانونی حقوق
اور معاشرتی بر گاؤ ہر اختبار ہے عورت کی حیثیت بہت گری ہوئی تھی۔ یونانی شرافیات (Mythology) میں ایک خیالی عورت پایڈورا (Pandora) کو شرافیات (معائب کا موجب قرار دیا گیا تھا جس طرح یہودی شرافیات معائب کا موجب قرار دیا گیا تھا جس طرح یہودی شرافیات اس غلا میں حضرت عوا کے متعلق اس غلا المسائے کی شرت نے عورت کے بارے میں یہودی اور مسینی اقوام کے رویے پر المسائے کی شرت نے عورت کے بارے میں یہودی اور مسینی اقوام کے رویے پر المسائے کی شرت نے عورت کے بارے میں یہودی اور مسینی اقوام کے رویے پر کیا ہے وہ کی سے پوشیدہ نس ہے۔ قریب قریب ایما بی اثر پایڈورا کے قو ہم کیا ہے وہ کی سے پوشیدہ نس ہے۔ قریب قریب ایما بی اثر پایڈورا کے قو ہم کا بی بنائی ذہن پر بھی ہوا تھا ان کی تگاہ میں عورت ایک اوئی ورجہ کی محلوق تھی۔ معاشرت کے ہر پہلو میں اس کا مرجہ گرا ہوا رکھا گیا تھا اور عرت کا مقام مرد کے محصوص تھا۔

تدنی ارتفاء کے ابتدائی مراحل بیل ہے طرز عمل تعودی ی ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ تندیب اور علم کی روشنی کا صرف انا اثر ہوا کہ عورت کا قانونی مرتبہ تو جوں کا توں رہا۔البتہ معاشرت بیل اس کو نسبتا ایک بلند تر دیگیت وے دی گئے۔ وہ بینائی گرکی طکہ تھی۔ اس کے فرائض کا وائرہ گر تک محدد تھا۔ اور ان حدود بیل وہ بوری طرح باافتدار تھی۔ اس کی عصمت ایک

جمی چیز تھی جس کو قدر و عرت کی نگاہ ہے دیکھا جا گا تھا۔ شریف ہے بانیوں کے ہاں پردے کا رواج تھا۔ ان کے گھروں میں ذبان فاقے عروان فانوں ہے الگ ہوتے تھے۔ ان کی عور تیں تھول مجفلوں میں شریک نہ ہوتی تھیں۔ نہ منظر عام پر فایاں کی جاتی تھیں۔ فاح کے ذریعہ ہے کسی ایک عرد کے ساتھ وابت ہونا عورت کے لئے شرافت کا عرجہ تھا اور اس کی عرب تھی اور بیبوا بن کر رہنا اس کے لئے زات کا موجب سجفا جا آتھا۔ یہ اس ذانہ کا طال تھا جب ہونائی توم فوب طاقتور تی اور چرے زور کے ساتھ عردج و ترتی کی ظرف جا رہی تھی۔ اس دور بیں اظائی ترابیاں ضرور موجود تھیں گر ایک حد کے اندر تھیں۔ ہونائی اس دور بی اظائی ترابیاں ضرور موجود تھیں گر ایک حد کے اندر تھیں۔ ہونائی تھا اس عرد مشکل تھی جو روں سے اظائی تی جرد ہی ایک تا ہی اور طمارت و صحت کا مطالبہ کیا جا تی تھا اس سے عرد مشکل تھی کہ دو پاک ڈیم کی بر کرے گا۔ شہوا طبقہ بے نائی معاشرت کا ایک قبر منت جو تھا اور اس طبقہ سے تعلق رکھنا عردوں کے لئے کمی طرح میں معروب نہ سجانا جا گا۔

شموانیت کو اور زیادہ موا دیتے بلے جاتے تھے یمال تک کہ ان کے زہن سة یہ تقور بی محو ہو گیا تھا کہ شوت پر تی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے۔ ان کا معیار اخلاق انتا بدل کیا تما کہ ہوے ہوے فلاسفہ اور معلمین اخلاق ہمی زنا اور فنش میں كوكي قباحت اور كوكي چيز قابل طامت نه پاتے تھے۔ عام طور پر بوناني لوگ نكاح کو ایک غیر مبروری رسم سمجھے کے سے اور تکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالكل معقول سمجما جاتا تفاجس كوتمى ہے چمپائے كى ضرورت نہ تھي۔ آخر كار ان کے غرب نے بھی ان کی حواتی خواہشات کے آگے سیر ڈال دی۔ "کام دیوی" (Aphrodite) کی پرستش تمام بونان میں میمیل میں۔ جس کی داستان ان کے فرافیات بیں یہ متی کہ ایک دیو آگی بیوی ہوتے ہوئے اس نے تین مزید دایو تاؤل سنت آشنائی کرد کمی نتمی اور ان کے ماسوا آیک فانی انسان کو بھی اس کی جناب میں سرفرازی کا فخر ماصل تما۔ اس کے بعل سے محبت کا دیو تا کیویڈ پیدا ہوا ؛ جو ان وہوی صاحبہ اور ان کے غیر قانونی دوست کی باہی نگاوٹ کا متیجہ تفا۔ بیراس قوم کی معبودہ متی اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو قوم ایسے کرمکٹر کو نہ صرف مثال (آئیڈیل) بلکہ معبودیت تک کا درجہ دے دے اس کے معیار اخلاق کی پستی کا کیا عالم ہو گا۔ یہ اخلاقی انحطاط کا وہ مرحبہ ہے جس میں حرید سکے بعد کوئی قوم پھر بھی نہ ایھر سکی۔ ہندوستان میں یام مارک اور اران میں مزدکیت کا ظہور ایسے بی انحطاط کے دور میں ہوا۔ بائل میں بھی فتہ مری کو ند بی نقدس کا درجہ ایسے على حالات میں حاصل ہوا جس کے بعد پھرونیا لے مجمی بالل كا نام افسانه مامنى كے سوائمى ووسرى حيثيت سے ند سنا۔ يونان ميں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو قبہ خانہ عباوت گاہ میں تبدیل ہو تمیا ، فاحشہ عور تن ديوداسال بن جئي اور زنا ترقي كرك ايك مقدس تربي قعل ك مرج

ای شوت پرسی کا ایک دو سرا مظهریه تھا کہ بونانی قوم میں عمل قوم لوط ایک ویا کی طرح بھیلا اور غدیب و اخلاق نے اس کا بھی تجرمقدم کیا۔ ہو مراور بیلوڈ کے عمد بیل اس فیل کا نام و نشان تک نیس لما۔ گر تیرن کی ترتی ہے جب آرث اور اور زوق جمال (Aesthetics) کے حمد باموں سے عرائی اور لذات نئس کی بیدگی کو مرابیا شروع کیا تو شوائی جذبات کا اشتمال برستے برجے اس حد تک پہنے کیا کہ فطرت کے راستہ سے تجاوز کر کے بونانیوں کو فلاف و منع فطرت میں تسکین کی جبتو کرئی پڑی۔ آرث کے باہروں نے اس جذب کو مجتموں بیل نمایاں کیا۔ معلمین افلاق نے اس کو دو محصوں کے درمیان "دوستی کا مضبوط رشتہ" قرار دیا۔ سب سے پہلے دو بو بائی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجے محص رشتہ" قرار دیا۔ سب سے پہلے دو بو بائی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجے محص کے اس کو خان ان کے ایل وطن ان کے جرمیان فیر فطری محبت کا تعلق تھا۔

تاریخ کی شادت تو ہی ہے کہ اس دور کے بعد یونائی قوم کو زندگی کا کوئی دو سرا دور پھر لھیب جیں ہوا۔

روم

ہے تانوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں مروج نصیب ہوا وہ اہل روم ہے۔

یماں چر وی اثار چڑھاؤ کا مرقع ہمارے سائے آتا ہے جو اور آپ و کھے بچکے

ہیں۔ روی لوگ وحشت کی تاریکی سے نکل کر جب تاریخ کے روش مظر پر

نمودار ہوتے ہیں تو ان کے نظام معاشرت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے
فاندان کا مردار ہے۔ اس کو اپنے بوی بچوں پر بورے حقوق مالکانہ حاصل ہیں۔
بلکہ بعض حالات میں وہ بوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔

جب وحشت کم ہوئی اور تیرن و تمذیب میں رومیوں کا قدم آگے بردھا تو اگرچہ قدیم خاندانی نظام برستور قائم رہا گر عملاً " اس کی خیوں بیں کچے کی واقع ہوئی اور ایک حد تک اعتدالی حالت پیدا ہوتی گئی۔ روی جمہوریت کے زمانہ عروج میں یونان کی طرح پردے کا رواج تو نہ تھا "کمر عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام میں کس کر رکھا گیا تھا۔ صحت و عشت "خصوصا" عورت کے معالمہ میں اور اس کو معیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اخلاق کا معیار کافی میں ایک فیجی چیز تھی اور اس کو معیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اخلاق کا معیار کافی

بلند تھا۔ ایک مرتبہ رومی بینٹ کے ایک ممبرنے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو اس کو قومی اظلاق کی سخت توہین سمجھا گیا اور بینٹ بی اس پر طامت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ عورت اور مرد کے تعلق کی جائز اور شریفانہ صورت نکاح کے سوا کوئی نہ نقی۔ ایک عورت ای وقت عزت کی مستحق ہو سکتی تھی جب کہ وہ ایک خاندان کی مال (Martron) ہو۔ بیبوا طبقہ اگر چہ موجود تھا اور مردول کو ایک حد تک اس طبقہ ہے ربط رکھنے کی آزادی بھی نتمی محر مام، مردول کو ایک حد تک اس طبقہ نمایت ذلیل تھی اور اس سے تعلق رکھنے ردمیوں کی نگاہ بیس اس کی حیثیت نمایت ذلیل تھی اور اس سے تعلق رکھنے والے مردول کو بھی اچھی نظر سے نہ دیکھا جا آ تھا۔

تنذیب و تدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اہل روم کا نظریہ عورت کے ہارے میں بدلیا چلا کیا اور رفتہ رفتہ نکاح و طلاق کے قوانین اور خاندانی نظام کی ترکیب میں ابنا تغیر رونما ہوا کہ صورت حال سابق حالات کے بالکل بر عکس ہو محی - لکاح محض ایک قانونی معامره (Civil Contract) بن کر ره حمیا جس کا قیام و بنتا فریقین کی رضا مندی پر منحصر نما۔ ازودائی تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجما جانے لگا۔ مورت کو وراثت اور ملکیت مال کے بورے حقوق دے دسیے مے۔ اور قانون نے اس کو باپ اور شوہر کے افتدار سے بالکل آزاد کر دیا۔ رومی عور تیں معاشی حیثیت سے نہ صرف خود مخار ہو سمئیں بلکہ تومی دوات کا ا یک بواحصہ بندر تے ان کے میلند اختیار میں چلا کیا۔ وہ اپنے شوہروں کو جماری شرح سود یر قرض دیل تھیں اور مالدار مورتوں کے شوہر عملا" ان کے غلام من كرره جاتے تھے۔ طلاق كى أسانياں اس قدر يوميس كه بات بات بر ازدواج كا رشته توڑا جانے لگا۔ مشہور روی قلنی و مدیر سنیسکا ( 4 ق۔ م م 65) کئی کے ساتھ ردمیوں کی کثرت طلاق پر ماتم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "اب روم بیں طلاق کوئی بدی شرم کے قابل چیز نہیں رہی ' عور تنیں اپنی عمر کا حساب شوہروں کی تعداد سے نگاتی ہیں"۔ اس دور میں عورت کے بعد دیکرے کئی کئی شادیاں کرتی جاتی تھی۔ مارشل (43ء تا 104ء) ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جو وس خاوند

کر پکی تھی۔ جو دنیل (60ء تا 130ء) ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچ سال بیں آٹھ شوہر بدلے۔ سینٹ جروم (340ء تا 420ء) ان سب سے زیادہ ایک باکمال عورت کا حال لکھتا ہے جس کے تاخری بار سیسوال شوہر کیا تھا اور ایٹ شوہر کی بھی وہ اکیسویں ہوئی تھی۔

اس دور میں عورت اور مرد کے غیر تکائی تعلق کو معیوب سیحت کا خیال بھی دلوں ہے لکتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ یوے بوے معلمین اظارت بھی زنا کو ایک معمولی چیز سیحت کئے۔ کاٹو (Cato) جس کو 184ء تی۔ میں روم کا محتسب اظلاق مقرر کیا گیا تھا صریح طور پر جوائی کی آدارگی کو جن بجانب ٹھرا تا ہے۔ مسرو جیسا محض نوجوانوں کے لئے اظارت کے برز ڈھیلے کرنے کی سفارش کرچ ہے۔ حتیٰ کہ ا چکٹیش (Epictetus) جو فلاسفہ رو تینن (Stoics) میں بہت ہے۔ حتیٰ کہ ا چکٹیش (Epictetus) جو فلاسفہ رو تینن (جارت کرتا ہے کہ سخت اظلاقی اصول رکھنے والا سمجھا جاتا تھا' اپنے شاگر دوں کو ہرایت کرتا ہے کہ اجمال تک ہو شادی سے پہلے عورت کی محبت سے ابتناب کرو۔ گرجو اس معالمہ میں ضبط نہ رکھ سکیں انھیں طامت بھی نہ کرو"۔

افلاق اور معاشرت کے برد جب احد ذھینے ہو گئے تو روم میں شہوا ہیں ع عرانی اور فواحش کا سلاب پھوٹ پڑا۔ تعبیروں میں بے حیائی و عرائی کے مظاہرے ہوئے گئے۔ نتی اور نمایت فحش تصویریں ہر گھر کی زبنت کے لیے ضروری ہو گئیں۔ قبہ گری کے کاروبار کو وہ فروغ نصیب ہوا کہ قیسر تا برکس (14ء تا 37ء) کے عمد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ ور طوا نف بننے سے روکنے کے عمد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ ور طوا نف بننے سے روکنے کے عمد میں معزز خاندانوں کی عرووت پیش آگئے۔ قلورا کے روکن کی ضرورت پیش آگئے۔ قلورا عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھیل رومیوں میں نمایت مقبول ہوا کیو تکہ اس میں برہنہ عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور عرووں کے برسر عام کیا خسل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ رومی لٹریچر میں فحش اور عرال مضامین بے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ رومی لٹریچر میں فحش اور عرال مضامین بے کلف بیان کے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وی اوب متبول ہو تا تھا جس کلف بیان کے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وی اوب متبول ہو تا تھا جس شی استعارہ و کنانیہ تک کا بردہ نہ رکھا گیا ہو۔ بھی خواہشات ہے اس قدر مغلوب ہو جائے کے بعد روم کا قفر عظمت ایبا پوند خاک ہواکہ پراس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہی۔ مسیحی بورپ

مغربی دنیا کے اس اظافی انحطاط کا علاج کرتے کے لیے مسیحت کمنی اور اول اول اس نے بدی اچھی خدمات انجام دیں۔ قواحش کا انداد کیا۔ عرائی کو زندگی کے ہرشعبے سے نکالا۔ قبہ گری کو بھ کرنے کی تدبیر کیں۔ طوا تف اور منفی کے ہرشعبے اور رقاصہ مورتوں کو ان کے پیشہ سے توبہ کرائی۔ اور پاکیزہ اظلاقی تصورات لوگوں میں پیدا کے۔ گر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں تصورات لوگوں میں پیدا کے۔ گر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں آبائے میں انتما ہے کہ اور ساتھ می فطرت انسانی کے ظاف اعلان جنگ ہی۔

ان کا ایرائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی باں اور بدی کی جڑ ہے۔ مرد کے لئے معصبت کی تحریک کا سرچشہ اور جنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز ای سے ہوا ہے۔ اس کا عورت ہوتا ی اس کے شرمناک ہوئے کے لئے کائی ہے۔ اس کو اپنے حسن و جمال پر شرانا چاہئے کو کلہ وہ شیطان کا سب سے بڑا جضیار ہے۔ اس کو حافظا کفارہ اوا کرتے دبنا چاہئے کیونکہ وہ وینا اور دنیا والول پر لعنت اور معیست لائی ہے۔

تروّلیاں (Tertullian) ہو ایڈائی دور کے ائمہ میجیت میں سے تما مورت کے متعلق میمی تصور کی ترجمانی ان الغاظ میں کرتا ہے:

''وہ شیطان کے آنے کا وروازہ ہے وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی' خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر' مرد کو عارت کرنے وائی ہے۔''۔

کرائی موسم (Chrysostum) جو مسیحت کے اولیاء کبار میں شار کیا جاتا ہے 'عورت کے حق میں کتا ہے:

"ایک ناگزیر برائی ایک پیدائش وسوسه ایک مرغوب آفت ایک

خاعی خفره ایک عارت کر داریاتی ایک آراسته معیبت "۔

ان کا دو سرا نظریہ ہے تھا کہ عورت اور مرد کا منتی تعلق بجائے خود ایک نجاست اور قابل اعتراض چڑ ہے ؛ خواہ وہ نکاح کی صورت بی بھی کیوں نہ ہو۔ اظال کا یہ راہبانہ تفور کیلے ہے اشرائی قلغہ (Neo-Platoniam) کے زر اثر مغرب میں بڑ مجز رہا تھا۔ میجیت نے آکر است حد کو پہنیا دیا۔ اب تجرد اور ووشیری معیار اظلاق قرار یائی اور تال کی دیمگی اظلاقی اهتبار سے پست اور ولیل سمجی جائے کی۔ لوگ ازدواج سے برویز کرتے کو تفوی اور نقلس اور بلندی اظلال کی علامت سیحے گئے۔ یاک ترجی دندگی بر کرنے کے لیے سے ضروری ہو گیا کہ یا ہے آوی تکاح بی نہ کرے یا اگر تکاح کر لیا ہو تو میال اور یوی ایک دو سرے سے زن و شوچر کا تعلق نہ رکھیں۔ متعدد شہی مجلول بیل ہے قوائین مقرر کے مجے کہ چرچ کے حمدہ دار تخلیہ میں ای بیویوں سے نہ ملیں۔ میان ادر پیوی کی لما قات بیشه کملی جگہ بین بو اور کم از کم دو فیر آدی موجود موں۔ ازدوای تعلق کے غیس مولے کا تخیل طرح طرح سے مسیحیوں کے دل مِن تَعْمَانًا جَانًا تَمَا حَلَا أَيَكَ قَاعِده مِن تَمَاكُم جَن رود حِرج كَاكُوكَي تَعْوَار مِو أَس ے پہلے کی رات جس میاں ہوی نے بھا گزاری مو وہ تہوار میں شریک جمعی مو سكتے۔ كويا انہوں لے ممى مناه كا ارتكاب كيا ہے جس سے آلودہ موسلے كے بعد وہ . سمی مقدس نہی کام میں حصہ لیتے کے قابل جیس رہے۔ اس راہیانہ تصور نے تمام خائد انی علائق حی که مال اور بینے تک کے تعلق میں سمنی پیدا کروی اور ہروہ رشتہ کندگی اور گناہ بن کر رہ کیا جو نکاح کا تتجہ ہو۔

ان دونوں نظریات نے نہ صرف اظاق اور معاشرت میں مورت کی حیثیت صد سے زیادہ کرا دی بلکہ تمرنی قوائین کو بھی اس درجہ متاثر کیا کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مردوں اور مورقوں کے لیے معیبت بن کر رہ می اور دو سری طرف طرف سوسائی میں عورت کا مرتبہ ہر حیثیت سے بست ہو گیا۔ مسیحی شریعت کے زیر اثر جتنے توانین مغربی دنیا میں جاری ہوئے ان سب کی خصوصیات یہ تھیں:

1- معاشی حیثیت سے عورت کو بالکل بے بس کر کے مردوں کے قابر میں دے دیا گیا۔ وراثت میں اس کے حقوق نمایت محدود تنے اور ملکیت میں اس سے حقوق نمایت محدود شے اور ملکیت میں اس سے بھی زیادہ محدود۔ وہ خود اپنی محنت کی کمائی پر بھی اختیار نہ رکھتی تھی بلکہ اس کا شوہر تھا۔

2. طلاق اور علے کی مرے سے اجازت عی نہ تھی۔ زوجین بی خواہ کو تھی ہو گاہ گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ ہو گاہ

3۔ کو برکے مرنے کی صورت بیل بیدی کے لیے اور بیوی کے مرنے کی صورت بیل شوہر کے لیے انداح اللہ کناہ قرار دیا گیا تھا۔
مورت بیل شوہر کے لیے انداح الل کرنا سخت معیوب بلکہ کناہ قرار دیا گیا تھا۔
میسی علام کھتے ہے کہ یہ محض جوائی خواہشات کی برکر گی اور ہوس رائی ہے۔ ان
کی ذبان میں اس قبل کا نام "مندب ذناکاری" تھا۔ چرچ کے قالون میں ابھی میں جب محمدہ داروں کے لیے نکاح الی کرنا جرم تھا۔ عام مکی قوانین میں بعض جگہ اس کی مرے سے اجازت بی شہ تھی اور جمان قانون اجازت دیتا تھا وہاں بھی رائے ،
کی سرے سے اجازت بی شہ تھی اور جمان قانون اجازت دیتا تھا وہاں بھی رائے ،
عام جو ذہبی تصورات کے ذیر اثر تھی اس کو جائز نہ رکھتی تھی۔

#### جديد يورپ

انخاروی مدی عیسوی میں یورپ کے فلاسفہ اور اہل قلم نے جب سوسائی کے خلاف فرد کے حقوق کی جماعت میں آواز اٹھائی اور مخصی آزادی کا صور پھونکا تو ان کے سامنے دہی غلفہ نظام تمدن تھا جو سیجی نظام اخلاق و فلسفہ زندگی اور فظام جاگرداری (Fendal System) کے منوس اتحاد سے پیدا ہوا تھا اور جس نے انسانی روح کو فیر فطری ذفیروں میں جاز کر ترتی کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام بنانے کے لیے بو فظریات جدید یورپ کے معماروں نے بیش کیے اس کے نتیج میں افتقاب فرانس رونما ہوا اور اس کے بعد مغربی تمذیب و تدن کی رفار ترتی ان راستوں پر لگ گئی جن پر بیرہے برھے وہ آج کی حزل پر پیٹی ہے۔

اس دور جدید کے آغاز میں صنف انات کو پہتی ہے اٹھائے کے لیے جو پھی کیا گیا۔ اجمامی زندگی پر اس کے خوشکوار نتائج مرتب ہوئے۔ نکاح و طلاق کے بد مجیلے قوانین کی بخی کم کی منی۔ موروں کے معاشی حوّق ، جو بالکل سلب کر لیے مجے بیے اور کے اسم واپس دید محد ان اخلاقی نظریات کی اصلاح کی منی جن کی بنا پر مورت کو ذلیل و حقیر سمجما جا آ تغا۔ معاشرت کے ان اصولوں میں ترمیم کر دی گئی جن کی وجہ سے مورت ٹی الواقع لونڈی بن کر رہ گئی تھی۔ اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تزہیت سے دروا ذے مرددل کی طرح مورتوں سے سلے ہمی کو کے سکے۔ ان مختلف تداہیر سے رفتہ رفتہ عورتوں کی وہ کا ہلیش جو ملا قوائین معاشرت اور جاہلانہ اخلاقی تصورات کے ہماری ہوجموں سے وہی ہوگی تحیں اہم آئیں۔ انہوں نے محروں کو سنوارا۔ معاشرت میں نفاست پیدا کی۔ رفاد عامہ کے بہت سے مغیر کام کیے۔ صحت عامد کی ترقی عنی تعلول کی عمد تربیت و بیارول کی خدمت اور فنون خانہ واری کا نشووتما میہ سب سیحے اس بیداری کے ابتدائی مجل سے جو تمذیب نو کی بدوات عورتوں میں رونما ہوئی لکن جن نظریات کے بلن سے بیائی تحریک اٹھی تھی ان میں ابتداء بی سے افراط کا میلان موجود تھا۔ انیسویں صدی میں اس میلان نے بدی تیزی کے ساتھ ترتی کی اور بیمویں مدی تک کنچ کنچ مغربی معاشرت بے اعتدالی کی دو سری انتهایر پہنچ ممنی۔

## نئ مغربی معاشرت کے تین ستون

یہ نظریات جن پر ٹی مغربی معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے ' تبین موانوں کے تحت استے ہیں:

- (1) موران اور مردول کی مساوات۔
- (2) محرول کامعاشی استقلال (Economic Independence)
  - (٣) وولول منفول كا آزادانه اختلاط

ان ٹین بنیادوں پر معاشرت کی تغیر کرنے کا ہو بتیجہ ہوتا جاہئے تھا بالا فو دی گاہر ہوا۔

(1) ساوات کے سی نیا مجھ لیے کے کہ عورت اور مرد نہ مرف اخلاقی مرتبہ اور انسانی حقوق میں مساوی ہوں کی بکہ تمدنی دندگی میں عورت بھی وی کام کرے جو مرد کرتے ہیں اور اخلاقی بندھیں عورت کے لیے ہمی اس طرح و مل کر دی جائیں جس طرح مرد کے لیے پہلے سے و ملی بین۔ مساوات ے اس علا تخیل نے مورت کو اس سے ان فنری وٹنا نکب سے ناقل اور مخرف کر دیا جن کی بھا آوری پر تمان کے بتا بلکہ توج اٹسائی کے بتا کا اقتصار ہے۔ معاشی سیای اور اجماعی سرگرمیوں نے ان کی مخصیت کو ہوری طرح اسید اندر جذب کرلیا۔ انتخابات کی جدوجہ ' دفتروں اور کارخانوں کی طازمت' آزاد تجارتی و متعتی بیشوں میں مردوں کے ساتھ مقابلہ محملوں اور ورزشوں کی ووار وحوب موسائنی کے تغریجی مشاغل میں شرکت مکلب اور اسٹیج اور رقص و سرود کی معرد میش به اور ان کے سوا اور بہت می تاکردنی و تامختنی چزیں۔ اس بر می اس طرح مما میما مین که ازدوای زندگی کی دمه واریان بجول کی تربیت خاندان کی خدمت محمر کی شقیم ساری چنیں اس کے لائحہ عمل سے خارج ہو كر رو مختش كلكه ذهبي طور يروه ان مشاغل \_\_\_ اين السلي قطري مشاغل \_\_\_ ے محفر ہو میں۔ اب مغرب میں خاعدان کا نظام ، جو تدن کا سنک بنیاد ہے ، بری طمع منتشر ہو رہا ہے۔ کمری ذعری جس کے شکون پر انسان کی قوت کارکردگی

کے نشودنما کا انحمار ہے مملاحتم ہو رہی ہے۔ نکاح کا رشتہ جو تمان کی خدمت میں عورت اور مرو کے تعاون کی مجے صورت ہے " نار متحوث نے بھی زیادہ کزور ہو گیا ہے۔ تعلوں کی افوائش کو پر تھ کنٹردل اور استقاط حمل اور مکل اولاد کے زریجہ سے روکا جا رہا ہے۔ اخلاقی مساوات کے غلط محیل نے عورتوں اور مردول کے درمیان بداخلاق میں مساوات قائم کر دی ہے۔ وہ بے حیاتیاں جو سمجی مردوں کے لیے بھی شرمناک بھی اب وہ موروں کے لیے شرمناک قسی

(٢) مورت کے معافی استقلال نے اس کو مرد سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ قدیم اصول کہ مرد کمائے اور مورت کمر کا انتظام کرے ' آپ اِس نے گاعدہ' ے بدل کیا ہے کہ مورت اور مرد دونوں کائیں اور تھرکا انتظام بازار کے سپرد كر ديا جائے۔ اس انتقاب كے بعد وولوں كى زندكى ميں بجوايك شهواني تعلق كے اور کوئی رہا اینا باقی تیس رہا ہو ان کو ایک دو مرے کے ساتھ وابستہ ہوئے ہے مجور کرتا ہو۔ اور گا پر ہے کہ محق شوائی ٹوانشات کا بورا کرنا کوئی ایسا گام جیں ہے جس کی خاطر مرد اور جورت لامالہ ایتے آپ کو ایک وائی تعلق ہی کی مره میں باند معظ اور ایک تحرینا کر مشترک بزندگی موارے پر مجبور ہوں۔ ہو۔ مورت اپی روٹی آپ کماتی ہے " اپی تمام ضروریات کی خودکفیل ہے " اپنی ویدگی عل دو برسه کی حافت اور آعانت کی حکاج جمیں ہے وہ آجر محش اپنی شوانی خواہش کی تمکین کے لیے کول ایک مرد کی پابٹد ہو؟ کیوں اسنے اور بہت ک اخلاقی اور قانونی بندشین عائد کرے؟ کیون آیک خاندان کی ذمہ واربول کا بوجد الخلائے؟ تعوماً جب كہ اخلاقی مساوات کے حجیل نے اس كی راہ سے وہ تمام رکاوٹیں بھی دور کر دی ہوں ہو اے آزاد شہوت رائی کا طریقہ افتیار کرتے ہیں ہیں آ سکتی خمیں تو وہ اپنی تواہشات کی تشکین کے لیے آسان اور پرللف اور خوشمًا راستہ چموڑ کر قریانیوں اور ڈمہ داریوں کے بوجہ سے لدا ہوا پرانا دقیانوی (Old Fashioned) راست کیل اختیار کرے؟ گناہ کا خیال ندہب کے ساتھ

رخصت ہوا۔ سوسائی کا خوف ہول دور ہو گیا کہ سوسائی اب اسے فاحشہ ہونے پر طامت نہیں کرتی بلکہ باتھوں باتھ لیتی ہے۔ آخری خطرہ حرامی بچ کی پیدائش کا تھا، سو اس سے بچ نے کے لئے معے حمل کے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع کے باوجود حمل قرار پا جانے تو اسقاط میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ اس میں کامیابی نہ ہو تو بچ کو خاموثی کے ساتھ قبل کیا جا سکتا ہے اور آگر کم بخت جذبہ مادری نے ہو تو بچ کو خاموثی کے ساتھ قبل کیا جا سکتا ہے اور آگر کم بخت جذبہ مادری نے روک بھی دو برحتی سے ایمی بالکل فنا نہیں ہو سکا ہے) بچ کو بلاک کرنے سے روک بھی دیا تو حرامی بچ کو بلاک کرنے سے روک بھی دیا تو حرامی بچ کی مال میں جانے ہیں بھی کوئی حربے نمیں۔ کیونکہ اب "کنواری مال اس اور "باجائز مولود" کے حق میں انتا پروپیگنڈہ ہو چکا ہے کہ جو سوسائی ان مال" اور "باجائز مولود" کے حق میں انتا پروپیگنڈہ ہو چکا ہے کہ جو سوسائی ان اس اور "باجائز مولود" کے حق میں انتا پروپیگنڈہ ہو چکا ہے کہ جو سوسائی ان الزام الزام کو نظرت کی نگا سے دیکھنے کی جرات کرے گی "اسے خود تاریک خیاتی کا النا الزام الیے سرایاتا بڑے گا۔

یہ وہ چڑے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں بلا کر رکھ دی ہیں۔ آج ہر ملک پیل لاکھول ہوان مور تیں تجرد پشد ہیں جن کی ڈیرگیاں آڑاو شموات رائی میں بسر ہو رہی ہیں۔ ان سے بہت زیادہ عورتی ہیں جو عارمنی مذبات محبت کے زور سے شاریال کر لیک ہیں محر چو تکہ اب شہوائی تعلق کے سوا مرد اور مورت کے درمیان کوئی ایبا احتیاجی ربا باتی جس رہا ہے ہو اخمیں مستقل وابنتی پر مجور كرما ہو" اس كے مناكت كے رشتہ ميں اب كوئى بائدارى تبيں ربى۔ ميال اور بیوی جو ایک دو سرے سے بالکل بے نیاز ہو میکے ہیں ' ایس کے تعلقات میں کمی مراعات باہی اور کمی مدارات (Compromise) کے لیے تیار تہیں ہوتے۔ نری شہوائی محبت کے جُذیات بہت جلدی محتثے ہو جاتے ہیں۔ پھرایک اونی وجہ اختلاف بلکہ بااوقات صرف سرد مری بی انہیں ایک دو سرے سے جدا کرنے کے لیے کانی ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکانوں کا انجام . طلاق یا تفریق پر ہو تا ہے۔ منع حمل ' ابتقاط ' قبل اولاد ' شرح پیدائش کی کمی اور ناجائز ولادنوں کی بدھتی ہوئی تعداد بدی مد تک ای سبب کی رہین منت ہے۔ بد کاری ' ب حیائی اور امراض خیشه کی ترقی میں بھی اس کیفیت کا بوا و خل ہے۔

مردول اور عورتول کے آزاوانہ اختلاط بے عورتوں میں حسن کی تمائش عمیانی اور فواحش کو خیر معولی ترقی دے وی ہے۔ صنفی میلان (Sexual Attraction) جو پہلے بی فطری طور پر مرد اور مورت کے ورمیان موجود ہے اور کافی طاقتور ہے ' دونوں منفول کے آزادانہ میل جول کی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ غیر معمولی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔ پھر اس مم کی مخلوط سوسائٹ میں قدرتی طور پر دونوں منفوں کے اندر سے جذبہ ابحر آیا ' ہے کہ صنف بقائل کے لیے زیاوہ سے زیاوہ جاذب تظر (Attractive) بیں اور اخلاقی تظریات کے بدل جانے کی وجہ سے ایسا کرنا معیوب مجی نہ رہا ہو ایک ، علامیه شان داریاتی بدا کرنے کو مستحن سمجما جانے لگا ہو تو حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ تمام حدود کو تو ڑتی چلی جاتی ہے ' یمال تک کہ بربھی کی '' فری حد کو پنج كري وم لتى ہے۔ يكى كيفيت اس وقت مغربى تمذيب ميں بيدا ہو مئى ہے۔ صنف مقائل کے لیے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی ہوں سمجی ہے اور اتنی پیمتی چلی جا ری ہے کہ شوخ وفتک لباسوں' غازوں اور شرفیوں اور ہٹاؤ سنگار کے نت سے ساانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ پیماری تھ آکر اسے كيروں سے باہر نكل يوتى ہے ياں تك كه بااوقات بارتك لكا تيس ريخ ویں۔ ادھر مردول کی طرف سے ہر وقت عل من مزید کا نتامنا ہے کو تکہ " جذبات میں جو آگ تھی ہوئی ہے وہ حسن کی ہر بے تحانی پر مجھتی شیں بلکہ اور زیادہ بحری ہے اور مزید بے تجانی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی بیاس بھی برستے برمنے تونس بن می ہے ، جیے کسی کو لو لگ می ہو اور پانی کا ہر محونث ہاس كو بجمائے كے بجائے اور بحركا ديتا ہو۔ صد سے بدهى موكى شوانى بياس سے بیتاب ہو کر بیارے ہر دفت ہر ممکن طریقے سے اس کی تشکین کا سامان بم پنجاتے رہے ہیں۔ یہ نکی تعنوری میں صنفی لڑیج " یہ عشق و محبت کے افسانے ' یہ عریاں اور جو زوال ناج " یہ جذبات شوائی سے بحرب ہوئے علم- آخر کیا یں؟ سب ای آگ کو بجمائے۔۔۔ محر دراصل بحرکائے۔۔۔ کے سامان ہیں جو

اس نلد معاشرت نے ہر سینے میں لگا رکھی ہے اور اپنی اس کزوری کو چمپانے کے لیے اس کانام انہوں نے رکھا ہے "آرٹ"۔

یہ کمن بڑی تیزی کے ساتھ مغربی قوشوں کی قوت حیات کو کھا رہا ہے' یہ کمن گئے کے بعد آج تک کوئی قوم نہیں بگی۔ یہ ان تمام زبنی اور جسائی قوقوں کو کھا جاتا ہے جو قدوت نے انسانوں کو زعرگی اور ترتی کے لیے صلا کی بیں۔ طاہر ہے کہ جو لوگ ہر طرف سے شیطانی مجرکات میں گھرے ہوئے ہیں' جن کے جذبات کو ہر آن ایک ٹی تحریک اور ایک شے اشتعال سے سابقہ پڑے' جن کے جذبات کو ہر آن ایک ٹی تحریک اور ایک شے اشتعال سے سابقہ پڑے ہن بر ایک خت بیجان انگیز ماحول پوری طرح جیا گیا ہو' جن کے خون کو حوال قصوری ' فی لڑیک' ونولہ انگیز گانے' بوانصطیخت کرنے والے ناچ' حش و مجبت کے قام' دل چینے والے زیرہ مناظر اور صنف مقابل سے ہروقت کی المجیو سے مواقع جیم آیک جوش کی طالت میں رکھتے ہوں' وہ کماں سے وہ امن' وہ سکون اور وہ المینان لا سکتے ہیں جو تقیری اور حکیتی کاموں کے لیے ضروری سکون اور وہ المینان لا سکتے ہیں جو تقیری اور حکیتی کاموں کے لیے ضروری ہوان اور خصوصاً ان کی جوان سکون اور خصوصاً ان کی جوان کو وہ فسٹری اور پر سکون فضا میسری کماں آ سکتی ہے جو ان کی ذہنی اور شہول کو وہ فسٹری اور پر سکون فضا میسری کماں آ سکتی ہے جو ان کی ذہنی اور المان تو قوق کے نشور نما کے لیے ناگڑر ہے۔

ہوش سنبعالے تی تو جمی خواہشات کا دیو ان کو دیوج لیتا ہے۔ اس کے چکل میں مجنس کر دہ پنپ کیسے سکتے ہیں؟ گلر انسانی کی المناک تار ممائی

تین ہزار سال کے تاریخی بنیب و فراز کی سے مسلسل واستان ایک بوے خطہ زمین سے تعلق رکھتی ہے جو پہلے بھی ذو عظیم الثان تمذیب کا گوارہ رہ چکا ہے اور اب پھرجس کی تمذیب کا ڈیکا دنیا میں جے اور اب پھرجس کی تمذیب کا ڈیکا دنیا میں جے اور خود ہمارا ملک ہندوستان اب باتل اور دو سرے ممالک کی بھی ہے۔ اور خود ہمارا ملک ہندوستان اب

ا ۔ (واضح رے کہ بیا کتاب ملک کی تقتیم سے تمال تکمی منی تنی)

بھی مدیوں سے افراط و تغریط میں کرفار ہے۔ ایک طرف عورت داس بنائی جاتی ہے۔ مرد اس کا سوامی اور پی دیو مینی مالک اور معبود بنآ ہے۔ اس کو بھین میں باپ کی جوانی میں شوہر کی اور بیوگی میں اولاد کی مملوکہ بن کر رہنا ہے آ ہے۔ ائے شوہر کی چنا پر بھینٹ چرھایا جاتا ہے۔ اس کو ملکت اور وراثت کے حوق ے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس پر نکاح سکد انتمنائی سخت قوانین مسلط کے جاتے ہیں جن کے مطابق وہ ابنی رضا اور پند کے بغیر ایک مرد کے حوالہ کی جاتی ہے اور پھر ذیرگی کے 'آخری سائس تک اس کی ملکیت سے کسی طال میں نہیں لکل سکتی۔ اس کو پیودیوں اور ہے تانیوں کی طرح گناہ اور اخلاقی و روحانی پہتی کا مجسمہ سمجما ما یا ہے حور اس کی مستقل مخصیت تعلیم کرتے سے انکار کر دیا جا یا ہے۔ دو سری طرف جب اس پر مرکی لکاہ ہوتی ہے تو اسے جملی خواہشات کا تعلونا ما لیا جا آ ہے۔ وہ مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور الی سوار ہوتی ہے کہ خود مجی ڈوئل ہے اور اینے ساتھ ساری قوم کو مجی لے ڈوئل ہے۔ یہ لگ اور ہوتی کی ہوجا' سے عمادت گاہوں میں برہنہ اور ہوڑوال مجتبے' سے دیو واسیاں (Religious Prostitutes) ہے ہولی کے کمیل اور ہے دریاؤں کے عم عرباں اشنان آخر کس چیز کی یادگاریں ہیں؟ اس یام مار کی تحریک کے یا قیات فیر صالحات ہی تو ہیں جو امران ' بایل ' یونان اور روم کی طرح ہندوستان ہیں ہمی تنذیب و تمرن کی انتمائی ترقی کے بعد ویا کی طرح پھیلی اور ہندو قوم کو معدیوں کے لیے تنزل اور انحطاط کے موسعے میں پھینک می۔

اس داستان کو فائر نگاہ سے دیکھیے تو معلوم ہو گاکہ عورت کے معالمہ بس نظہ عدل کو پانا اور اس سجمنا اور اس پر قائم ہونا انسان کے لیے کس قدر دشوار فابت ہوا ہے۔ نظ عدل کی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عورت کو اپنی فضیت اور اپنی قا بلیتوں کے نشوونما کا پورا بوقع ملے اور اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترتی یافتہ صلاحیتوں کے ساتھ انسانی تمذیب و تمان کے ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ محر دو سری طرف اس کو اظلاتی شنزل و

انحطاط کا ذریعہ اور انسانی جات کا آلہ نہ بنتے دیا جائے ' بلکہ مرد کے ساتھ اس کے تعاون کی ایک سبیل مقرد کر دی جائے کہ دونوں کا اشتراک عمل ہر حیثیت سے تدن کے لیے صحت بخش ہو۔ اس نقط عدل کو دنیا صدیا برس سے تاش کرتی رہی ہے گر آج تک نہیں یا سکی۔ بھی ایک انتماکی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے پورے نصف جعہ کو بیکار بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بھی دو سری انتماکی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے دونوں حصوں کو بلاکر غرق مے ناب کر دیتی ہے۔ اور انسانیت کے دونوں حصوں کو بلاکر غرق مے ناب کر دیتی ہے۔

نقلہ عدل تابید جیس موجود ہے۔ گر بزاروں سال افراط و تفریط کے در میان گردش کرتے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا سر پکھ اتنا چکرا کیا ہے کہ وہ سامنے آتا ہے اور یہ پکچان جیس سے کہ بی تو وہ مطلوب ہے جے ہاری قطرت ڈھونڈ ربی بھی۔ اس مطلوب حقیق کو دکھ کر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں 'اس پر آوازے کتے ہیں' اور جس کے پاس وہ نظر آتا ہے النا ای کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس نیچ کی ی ہے 'جو ایک کوشلے کی کان ہیں کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس نیچ کی ی ہے 'جو ایک کوشلے کی کان ہیں بیدا ہوا ہو اور وہی ہوائی کی عمر تک پہنچ۔ ظاہر ہے کہ اس کو وہی کو تلے کی ماری ہوئی آب و ہوا اور وہی کال کالی فضا ہیں فطری چیز معلوم ہوگی اور جب وہ اس کان سے نکال کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیزہ فضا ہیں ہر شے کو اس کان سے نکال کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیزہ فضا ہیں ہر شے کو آپ کی وکلے کر اول اول ضرور اپر اے گا۔ گر انہان آخر انسان ہے۔ اس کی آب کسی کو کلے کی چھت اور آروں بھرے آبان کا فرق محموس کرنے سے آب

# دور جدید کامسلمان

افراط و تفرید کی بھول مجلیاں میں بھٹلنے والی دنیا کو آگر عدل کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو سکیا تھا تو وہ صرف مسلمان تھا جس کے پاس اجھامی ذعر کی کی ساری مختیوں کے مجع عل موجود ہیں بھر دنیا کی بر تھینی کا یہ بھی ایک جیب دروناک پہلو ہے کہ اس اعراب میں جس کے پاس چراخ تھا وی کبفت رقوعہ کے مرض میں جانا ہو گیا دو مرول کو راستہ دکھانا تو درکنار خود اندھوں کی طرح بھک رہا ہے اور ایک ایک بھکنے والے کے چیجے دوڑ تا پھرتا ہو۔

"پردے" کا لفظ جن احکام کے مجود پر بطور عنوان استعالی کیا جا آ ہے وہ در اصل اسلامی شابط معاشرت کے نمایت اہم اجزاء پر مجتمل ہیں۔ اس پورے شابطے کے ساتھے ہیں ان احکام کو ان کے سمج مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو کوئی ایا مخص جس بیں بقدر رمتی بھی فطری بسیرت باتی ہو" یہ اعتراف کے بغیر نہ رہے گاکہ معاشرت میں اس کے سوا اعتمال و توسط کی کوئی دو سری صورت بیں ہو سکتی اور اگر اس ضابط کو اس کی اصل روح کے ساتھ عملی ڈندگی میں برت کر دکھا دیا جائے تو اس پر اعتراض کرنا تو در کنار "مصائب کی ماری ہوئی ونیا سامتی کے اس سرچشمہ کی طرف خود دو ڈن چلی آئے گی اور اس سے اپنے امراض معاشرت کی دوا حاصل کرے گی گریہ کام کرے کون؟ ہو اسے کر سکا تھا وہ خود ایک برصنے سے پہلے ایک نظر اس کے مرض کا بھی جائزہ لے لیں۔

### تاریخی پس منظر

انمارویں صدی کا آخری اور انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ تما۔ جب مغربی قوموں کی ملک میری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا اور مسلمان ابھی ٹیم خفتہ و ٹیم پیدار ہی شے کہ دیکھتے دیکھتے سے طوفان مشرق آیا اور مسلمان ابھی ٹیم خفتہ و ٹیم پیدار ہی شے کہ دیکھتے دیکھتے سے طوفان مشرق

سے لے کر مغرب تک تمام دنیائے اسلام پر چھا گیا۔ انیسویں صدی کے نصف آ تر تک کیچے کیچے پیٹر مسلمان قریس ہورپ کی تلام ہو پکی تھیں اور ہو تلام نہ ہوئی تھیں وہ بھی مغلوب و مرتوب ضرور ہو گئی تھیں۔ جب اس انتظاب کی منحیل ہو پکل تو مسلمانوں کی انکلیش مملی شروع ہو تھیں۔ دہ قوی فرور ہو مدیا یرس تک جمانیاتی و کئورکشائی کے میدان بیل مربلتد رہنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا و المنام خاک میں مل ممیا اور اس شرابی کی طرح جس کا نشر ممی طاقتور و شمن کی پیم شریات نے ایکر ویا ہو انہوں نے اپنی محکست اور قرمحیوں کی مخ کے اسپاپ پر خود کرنا شروع کیا۔ لیکن ابھی دبائے درست نہیں ہو؛ تھا۔ کوشہ انزمیا تن محر وازن ابمي مك بكزا يوا تمار ايك طرف دلت كا شديد احساس تما يو اس طالت کو بدل دسینے یہ امرار کر رہا تھا۔ دو مری طرف صدیوں کی ارام طلی اور سولت پہندی تھی ہو تہذیل مال کا سب سے آسان اور سب سے قریب کا راست وْمُوعِدُهُ عِلَيْنَ تَتَى - تَيْسِ مِن طرف سجم يوجد أور خورو فكر كي ذيك خوروه قوتين تھیں جن سے کام لینے کی عادت سالما سال سے چموٹی ہوئی تھی۔ ان سب یہ مزید وه مرحوبیت اور دہشت زدگی تنی ہو ہر فکست خوروہ غلام توم پیل فطرۂ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مخلف اسپاپ نے مل جل کر اصلاح پند مسلمانوں کو بہت می منتلی اور عملی ممراہیوں میں جلا کر دیا۔ ان میں سے اکثر تو اپنی پہتی اور بورپ کی ترقی کے حقیقی اسباب سمجھ بی نہ سکے اور جنوں نے ان کو سمجما' ان میں ہمی اتنی مت میخاکشی اور مجابدانہ اسپرٹ نہ تھی کہ ترتی کے وشوار گزار راستوں کو اختیار کرتے۔ مروبیت اس پر مستزاد تھی جس میں دونوں مروہ برابر کے شریک تے۔ اس بھڑی ہوئی ذہیت کے ساتھ ترقی کا سل ترین راستہ جو ان کو نظر آیا وہ یہ تماکہ مغربی ترزیب و تمان کے مظاہر کا تکس اپنی زندگی پیں آبار لیں اور اس آئینہ کی طمع بن جائیں جس کے ابر باغ و بمار کے مناظر تو سب کے سب موجود ہول مے محر در حقیقت نہ باغ ہو نہ ہمار۔

#### ذبني غلامي

يى بحراني كيفيت كا زماند تما جس من مغربي لباس مغربي معاشرت مغربي آداب و اطوار حتی که جال و حال اور بول جال تک میں مغربی طریقوں کی نقل ا تاری منی۔ مسلم سوسائٹ کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوششیں کی محتیں۔ الحاد' وہریت اور مازہ پرسی کو فیشن کے طور پر بغیر سمجے ہوجھے تیول کیا گیا۔ ہروہ پھنتہ یا خام تخیل جو مغرب ہے آیا اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اس کو معرض بحث بنانا روش خیالی کا لازمہ سمجما گیا۔ شراب " ہوا' لاٹری'' رکیں' تعیش و مرود اور مغربی تهذیب کے دوسرے تمرات کو ہاتھوں ہاتھ لیا ممیا۔ شالتکی، اظال، معاشرت، معیشت، سیاست، قانون، حی که ند می مقائد اور مبادات کے متعلق بھی جتنے مغربی نظریات یا عملیات ننے ان کو تھی تقید اور تھی ہم و تذبر کے بغیراس طرح تنکیم کرلیا گیا کہ گویا وہ آسان سے انزی ہوتی وحی یں جس پر مسمعنا واطعنا کئے کے سوا کوئی جارہ بی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے واقعات البلامي شريعت کے احکام اور قرآن و حديث کے بيانات بيل سے جس جس چے کو اسلام کے برائے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی ٹکاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس داغ کو حمی طرح دحو ڈالیں۔ انہوں نے جماد پر اعتراض کیا۔ انہوں نے مرض کیا کہ حضور بھلا ہم کماں اور جماد کمان؟ انہوں کے غلامی یر اعتراض کیا۔ انہوں نے مرض کیا کہ غلامی تو ہارے ہاں بالکل بی عاجائز ہے۔ انہوں نے تعدد ازدواج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فورا قرآن کی ایک آیت پر خط سنے پیمیر ڈالا۔ انہوں نے کما کہ عورت اور مرد بیں کائل مساوات ہوئی چاہئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یمی ہمارا ند بہب بھی ہے۔ انہوں نے قوائین نکاح و طلاق پر اعتراضات کیے۔ یہ ان سب میں زمیم کرنے پر تل مجے۔ انہوں نے کما کہ اسلام آرٹ کا دسمن ہے۔ انہوں نے کما کہ اسلام تو ہیشہ سے ناچ گانے اور مصوری و بت تراثی کی سررستی کرتا

# مسئلہ تجاب کی ابتداء

مسلمانوں کی باریخ کا میں دور سب بے زیادہ شرمناک ہے اور یمی دور ہے جس مل پروے کے سوال پر بحث چمری۔ اگر سوال محض اس قدر مو یا کہ اسلام میں عورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرد کی مجی ہے تو جواب کچھ بھی مشکل نہ ہو تا۔ زیاوہ سے زیاوہ جو اختلاف اس باب جس پایا جا تا ہے وہ محض اس حد تک ہے کہ چرہ اور ہائمہ کو کمولنا جائز ہے یا شمیں؟ اور یہ کوئی اہم اختلاف میں ہے لین درامل بہاں معالمہ کچھ آور ہے۔ مسلمانوں بیں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ یورپ کے "حرم" اور پردہ و نقاب کو نمایت نفرت کی لگاہ سے دیکھا" الب لڑ پڑ میں اس کی نمایت مکناؤنی اور معتکہ انگیز تضویریں تعینیں املام کے عیوب کی فرست میں مورنوں کی "فید" کو نمایاں میکہ دی۔ اب کیونکر ممکن تھا کہ مسلمانوں کو حسب دستور اس چڑ پر بھی شرم نہ آئے گئی۔ انہوں نے جو پھے جماد اور غلامی اور تعدد ازدواج اور ایسے بی دو سرے مسائل بیس کیا تما وہی اس مسئلہ میں مجی کیا۔ قرآن اور مدیث اور اجتنادات ائمہ کی ورق مردانی محس اس فرض سے کی منی کہ وہاں اس "بدنما واغ" کو دحوتے کے سلے پہلے سامان مانا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بعض اتمہ نے باتھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے کمرسے باہر بھی لکل سکتی ہے۔ یہ مجی پہتہ چلا کہ عورت میران جنگ بیں ساہیوں کو یائی پلانے اور ز فیول کی مرہم بن کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ معجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیکھنے اور درس دینے کی بھی مختائش یائی مئی۔ بس اتنا مواد کانی تھا۔ دعویٰ کر دیا ممیا کہ اسلام نے عورت کو بوری آزادی عطاکی ہے۔ پروہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے جس کو نکک نظر اور تاریک خیال مسلمانوں نے قرون اولی کے بہت بعد انتیار کیا ہے۔ قرآن اور صدیث پروہ کے احکام سے خالی ہیں' ان میں تو مرف شرم د حیا کی اخلاقی تعلیم دی متی ہے ، کوئی ایسا منابطہ شیس بنایا کمیا جو عورت کی تقل و حرکت پر کوئی قید عائد کرتا ہو۔

## اصلى محركات

انسان کی یہ فطری کروری ہے کہ اپنی ذیرگی کے معاملات ہیں جب وہ کوئی مسلک اختیار کرتا ہے تو جمویا اس کے اختاب کی ابتدا ایک جذباتی فیر عقلی رجمان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اس رجمان کو معقول ابت کرنے کے لیے عقل و استدلال سے مرد لیتا ہے۔ پردے کی بحث میں بھی الی عی صورت پیش آئی۔ اس کی ابتداء کی معقل یا جری ضرورت کے احساس سے نہیں ہوئی پیش آئی۔ اس کی ابتداء کی معقل یا جری ضرورت کے احساس سے نہیں ہوئی بگلہ دراصل اس رجمان سے ہوئی ہو ایک عالب قوم کے خوشما تمدن سے متاثر ہوئے اور اسلامی تمدن کے ظاف اس قوم کے پردیگنڈا سے مرعوب ہو جانے کیا مستحد اللہ قال اس رجمان کے ظاف اس قوم کے پردیگنڈا سے مرعوب ہو جانے کیا

ہارے اصلاح طلب معرات نے جب دہشت سے پیٹی ہوگی آگھوں کے شاخد فرنگی مورتوں کی ڈینت و ''آرائش اور ان کی ''آزادانہ نقل و حرکمت'' اور فریکی معاشرت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا تو اضطراری طور پر ان کے دنوں میں سے تمنا پیدا ہوئی کہ کاش! ہاری عورتیں ہی اس روش پر چکیں تا کہ ہارا تهرن بھی فرنگی تندن کا بمسر ہو جائے۔ پھر وہ آزاوی نسواں' اور تعلیم اناٹ' اور مهاوات مرد و زن کے ان جدید تظریات سے بھی متاثر ہوئے جو طاقتور استدلالی زبان اور شاندار طباعت کے ساتھ بارش کی طرح مسلسل ان پر برس رہے تھے۔ اس لڑیجر کی زبردست طافت نے ان کی قوت تفید کو ماؤف کر ویا اور ان کے وجدان میں بیہ بات اثر منی کہ ان نظریات پر ایمان بائغیب لانا اور تحریر و تقریر میں ان کی وکالت کرنا اور (بفترر بڑات و جمت) عملی ڈندگی میں بھی ان کو رائج كر دينا ہر اس مخص كے ليے ضروري ہے جو "روشن خيال" كملانا پند كرتا ہو اور "وقیانوسیت" کے برترین الزام سے بچا جابتا ہو۔ نقاب کے ساتھ سادہ لباس میں چھپی ہوئی عورتوں پر جب "متخرک خصے اور کفن ہوش جنازہ" کی پھبتیاں سمی جاتی تھیں تو یہ علامے شرم کے مارے ذہن میں کو کر جاتے تھے۔ آخر كال تك منبط كريد؟ مجور موكريا محور موكر بمرحال اس شرم ك وهي كو

و حوتے ہیر آمارہ ہو تی گئے۔

انیسویں مدی کے آخری ذانے میں آزادی نوان کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی اس کے اسلی محرک کی جذیات و رجمانات تھے۔ بعض لوگوں کے شعور تحقی میں یہ جذبات چھیے ہوئے تھے اور ان کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ ورامل کیا چیز انمیں اس تحریک کی طرف کے جا ری ہے۔ یہ لوگ خود اسپنے ننس کے دموکے میں جلا ہتے۔ اور بعض کو خود اینے ان جذبات کا بخوتی احماس تھا ممر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے شرم آتی تھی۔ یہ خود تو دھوکے میں نہ سے کین انہوں نے دنیا کو دحوکے میں ڈالنے کی کوئشش کی۔ بسرمال دونوں کروہوں نے کام ایک بی کیا اور وہ یہ تماکہ اپی تحریک کے اصل محرکات کو چمپا کر ایک جذباتی تحریک کے بجائے ایک معلی تحریک بنانے کی کو بشش کی۔ عورتوں کی محت' ان کے عقلی و عملی ارتفاء' ان کے فطری اور پیدائش حوق' ان کے معاثی استقلال مردوں کے علم و استبداد سے ان کی رہائی اور قوم کا تعف حصہ ہونے کی میٹیت سے ان کی ترقی پر پورے تدن کی ترقی کا انحصار " اور الیے بی دو سرے حلے ہو راہ راست بورپ سے برامد ہوئے ہے اس تحریک کی تائید میں بیش کیے سکتے ' تاکہ عام مسلمان دھوکے میں جتلا ہو جائیں اور ان پر یہ حقیقت نہ کمل سکے کہ اس تحریک کا اصل مقصد مسلمان عورت کو اس روش پر چلانا ہے جس پر یورپ کی عورت چل دی ہے اور نظام معاشرت میں ان طریقوں کی چردی کرنا ہے جو اس وقت فریکی قوموں میں رائج ہیں۔

#### مب سے ہوا فریب

مب سے زیادہ شدید اور فیج فریب ہو اس سلسلہ میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اس تحریک کو اسلام کے موافق ہابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ' طلا تلکہ اسلام اور مغربی تہذیب کے مقامد اور شقیم معاشرت کے اصولول میں ذیمن و آسان کا بعد ہے۔ اسلام کا اصل مقعد جیسا کہ ہم آھے چل کر ہتائیں گے ' انسان کی شموانی قوت (Sex Energy) کو

اخلاقی ڈسپلن میں لاکر اس طرح منتبد کرنا ہے کہ وہ آوارگی عمل اور بیجان جذبات میں ضائع ہوئے کے پجائے ایک پاکیزہ اور صالح تمدن کی تغیر میں صرف ہو۔ برعکس اس کے مغربی ندن کا مقصد سے ہے کہ ذعری کے معالمات اور ذمہ داریوں میں مورت اور مرد کو بکیاں شریک کرنے یادی ترقی کی رفحار تیو کر دی جائے اور اس کے ساتھ شموائی جذبات کو انبے فتون اور مشاغل بی استعال کیا جائے جو معمل حیات کی تلمیوں کو لفف اور لذت میں تبذیل کر دیں۔ مقاصد کے اس اختلاف کا لاڑی نقامتا ہے ہے کہ شکیتم معاشرت کے غریقوں میں بھی اسلام اور مغرتی تمان کے ورمیانِ اصولی اختانف ہو۔ اسلام اے مقعمر کے لحاظ سے معاہرے،کا ایہا نظام ومتع کرتا ہے جس جس عورے اور پیمرد سکے دوائز عمل ہیں<sup>ہیں</sup> مد تک الگ کر دیے مجے ہیں ووٹول منفول کے آزادآنہ افتالاط کو روکاممیا ہے اور ان لمام اسہاب کا تلح کیا گیا ہے ہو اس نظم و منبط بیں پرہی پیدا کرتے ۔ ہیں۔ اس کے مقالمہ میں مغربی تمزن کے چیش تظرجو مقصد ہے اس کا طبیح الحقا یہ ہے کہ دونوں منفول کو زیرگی کے ایک بی میدان میں سمینج لایا جائے کا اور ان \*\* کے درمیان وہ تمام تجابات اٹھا دسیئے جائیں ہو ان کے آزادانہ افتگاط اور معالملت میں مالع ہوں۔ اور ان کو ایک دو سرے کے حسن اور منفی کمالات سے للنب آغدوز ہونے کے غیر محدود مواقع بم پینچائے جائیں۔

اب ہر صاحب علی انبان اندازہ کر سکا ہے کہ جو لوگ ایک طرف مغربی تیرن کی ویروی کرنا چاہے ہیں اور دو بری طرف اسلای نظم معاشرت کے قوائین او این بیلی بیا ہے ہیں دہ کس قدر سخت فریب میں خود جلا ہیں یا دو سرول کو اینے لیے جمت بناتے ہیں دہ کس معاشرت میں قو عورت کے لیے آزادی کی کو جلا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظم معاشرت میں قو عورت کے لیے آزادی کی آخری مد سے کہ حسب ضرورت باتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے اخری مد سے کہ حسب ضرورت باتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گرے باہر لکل سکے۔ گر یہ لوگ آخری تحد سے کیا ہے سنر کا فقط آغاز کی سے گرے ہیں۔ جہاں پہنچ کر اسلام رک جاتا ہے وہاں سے سے چان شروع کرتے ہیں اور یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ حیا اور شرم بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ باتھ

اور منہ بی نہیں بلکہ ٹویصورت مانک نکلے ہوئے سر اور شانوں تک کملی ہوئی بانسی اور نم موال سے بھی تکاموں کے سائے پیٹ کر دیے جاتے ہیں اور جم کے باقی مآندہ ماس کو بھی ایسے باریک کیڑوں میں مفوف کیا جا آ ہے کہ وہ چیز ان میں سے تظر آسکے جو مردوں کی شموانی بیاس کو تشکین دے علی ہو۔ پھر ان کیاسوں اور آرائٹوں کے ساتھ محرموں کے سامنے نہیں بلکہ دوستوں کی محفلوں یں عدیوں ' بہنول اور بیٹیول کو لایا جاتا ہے اور ان کو فیروں کے ساتھ جننے ا پولنے اور کمیلئے میں وہ آزادی بختی جاتی ہے ہو مسلمان مورت اسپنے سکے ہماکی کے ساتھ بھی نیس برت سکتی۔ گرے نگلنے کی جو اجازت محض مرورت کی تید اور کامل سر بوجی و حیاداری کی شرط کے ساتھ دی محی تھی اس کو جاذب نظر ماڑیوں اور شم موال بلاؤزروں اور بے یاک تکاموں کے ماتھ سڑکول پر پھرتے کیارکول میں مسلتے ہو طول کے چکر نگائے اور سینماؤل کی سیر کرنے تیں استعال کیا جاتا ہے۔ مورتوں کو خانہ داری کے ماسوا دو مرے امور بیس حصہ لینے کی جو مقید اور مشروط آزادی اسلام میں دی می تنی اس کو جست منایا جا تا ہے اس فرمن سے کے کہ مسلمان مور تیں ہی فرقی موروں کی طرح بھری دیری اور اس کی ذمه داریوں کو طلاق دے کر سیای و معاشی اور عمرانی مرکرمیوں ہیں ماری ماری پھریں اور عمل کے ہر میدان میں مردون کے ساتھ دوڑ وحوب

ہدوستان میں تو معالمہ بیس تک ہے۔ معر کی اور ایران میں سیای ازادی رکھنے والے زبنی غلام اس سے بھی دس قدم آگے لکل گے ہیں۔ وہال "مسلملن" عور تی فیک ویل ایس بہننے گی ہیں جو ہور پین عورت پہنتی ہے آک اصل اور افق میں کوئی فرق ہی نہ رہے اور اس سے بھی بدھ کر کمال ہے ہے کہ ترکی خواتین کے فولو بارہا اس میکٹ میں دیکھے گئے ہیں کہ حسل کا لباس پنے ماحل سندر پر نما ری ہیں۔ وی لباس جس میں تین چوتھائی جم برید رہتا ہے ماحل سندر پر نما ری ہیں۔ وی لباس جس میں تین چوتھائی جم برید رہتا ہے ماحل سندر پر نما ری ہیں۔ وی لباس جس میں تین چوتھائی جم برید رہتا ہے اور ایک چوتھائی حصہ اس طرح ہوشدہ ہوتا ہے کہ جم کے سارے نشیب و فراز

سطح لباس پر تمایاں ہو جاتے ہیں۔

کیا قرآن اور کمی مدیث ہے اس شرمتاک طرز زندگی کے لیے ہمی کوئی

جواز کا پہلو نکالا جا سکتا ہے؟ جب تم کو اس راہ پر جاتا ہے تو مباف اعلان کر کے

جاؤ کہ ہم اسلام سے اور اس کے قانون سے بخاوت کرنا چاہجے ہیں۔ یہ کسی

زلیل منافقت اور بددیائی ہے کہ جس نظام معاشرت اور طرز زندگی کے اصول اللہ منافقت اور ملی اجزاء میں سے ایک ایک چے کو قرآن حرام کتا ہے اسے علی

مقامد اور عملی اجزاء میں سے ایک ایک چے کو قرآن حرام کتا ہے اسے علی

الاعلان افتیار کرتے ہو گر اس راستہ پر پہلا قدم قرآن بی کا نام لے کر رکھے

ہو تاکہ دنیا اس فریب میں جاتا رہے کہ باتی قدم بھی قرآن بی کا عام لے کر رکھے

## بهارا پیش نظر کام

یہ دور جدید کے "مسلمان" کا حال ہے۔ اب ہمارے سامنے بحث کے دو پہلو ہیں اور اس کتاب میں انہیں دونوں پہلوؤں کو طوظ رکھا جائے گا۔

اولاً ہم كو تمام انسانوں كے سامنے واد ود مسلمان ہوں يا فير مسلم اسلام كے نظام معاشرت كى تشريح كرنى ہے اور يہ بنانا ہے كہ اس نظام بيس بردے كے احكام كس ليے ديئے محتے ہيں۔

انیا میں ان دور جدید کے "مسلمانوں" کے سامنے قرآن و مدید کے انکام اور مغربی تیون و معاشرت کے نظریات و نتائج و نونوں ایک دو سرب کے بالقائل رکھ دینے ہیں آ کہ یہ متانقانہ روش جو انہوں نے افتیار کر رکمی ہے انقائل رکھ دینے ہیں آ کہ یہ متانقانہ روش و صورتوں ہیں سے کوئی ایک مورت افتیار کر لیں۔ کم ہو اور یہ شریف انبانوں کی طرح دو صورتوں ہیں سے کوئی ایک صورت افتیار کرلیں۔ یا تو اسلام انکام کی پیروی کریں۔ اگر مسلمان رہنا چاہیے ہیں۔ یا اسلام سے قطع تعلق کرلیں۔ اگر ان شرمتاک بن کی کو تیول کرنے کے بیں۔ یا اسلام سے قطع تعلق کرلیں۔ اگر ان شرمتاک بن کی کو تیول کرنے کے ایک تیار ہیں جن کی طرف مغربی نظام معاشرت لانحالہ ان کو لے جانے والا ہے۔

## نظریات ٔ

روے کی خالفت جن وجوہ سے کی جاتی ہے وہ محض سلی توجیت بی کے نہیں ہیں بلکہ وراصل ایک جُرد آل و ایجائی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان کی بنا صرف کی نہیں ہے کہ لوگ عورت کے گریں رہنے اور نقاب کے ساتھ باہر نظنے کو ناروا قیر بہجے ہیں اور بس اے منا دینا چاہج ہیں۔ اصل معالمہ بیہ ہے کہ ان کے پیش نظر عورت کے لیے زیر آل کا ایک دو مرا نقشہ ہے۔ تعلقات مرد و ان کے بیش نظر عورت کے لیے در آل کا ایک دو مرا نقشہ ہے۔ تعلقات مرد و ان کے ماری بی نہ مورتی بیا نہ عورتی ہیا نہ عورتی ہیا نہ تعلق اور روبے کی ان کا احتراض اس وجہ سے کہ مورتی این ایک ماتھ نہ تو زندگی کا وہ افتہ جما سکی عورت این ایس خانہ افتی اور روبے کی ساتھ نہ تو زندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ جما سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ بیا سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کا وہ افتہ بیا سکی ہے۔ انہ وہ قرندگی کی وہ افتہ کی ہے۔

اب ہمیں دیکنا چاہیے کہ وہ "کی اور" کیا ہے اس کی عدیمی کون ہے اسکون ہیں ۔ وہ بجائے خود کمال تک درست اور معتول اس ہے اور ممال اس ہے کیا تائج برآید ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ آگر ان کے نظریات اور اصولوں کو جوں کا توں شلیم کر لیا جائے تب تو پردہ اور وہ نظام مخاشرت جس کا جزید پردہ ہے "واقعی سراسر غلا قرار پائے گا۔ کم ہم بغیم کم مخاشرت جس کا جزید پردہ ہے "واقعی سراسر غلا قرار پائے گا۔ کم ہم بغیم کم شخید اور بغیر کمی عقلی اور تجربی احتمان کے آثر کیوں ان کے نظریات شلیم کر لیں ؟ کیا محض جدید ہوتا کیا محض ہے واقعہ کہ ایک چیز دنیا میں دور شور سے چل لیں ؟ کیا محض جدید ہوتا کیا گائی ہے کہ آوی کمی جانج پر آل کے بغیر اس

الخاروس مدى كانضور آزادي

جیہا کہ اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں ' انھارویں صدی میں جن فلاسفہ اور علائے طبیعین اور اہل ادب لے اصلاح کی آواڈ بلند کی تھی ان کو دراصل ، ایک ایسے نظام تدن سے سابقہ ورپیش تھا جس بی طرح طرح کی جکڑ بندیاں تعیل 'جو کمی پہلو سے لوج اور کیک نام کو نہ رکھتا تھا 'جو غیر معقول رواجوں' جائد قاعدون اور عمل و تطرت کے خلاف مرتک شاقعنات سے لبریز تما۔ مدیوں ے مسلسل انحطاط نے اس کو ترقی کے ہر داستہ میں سک کرال بنا دیا تھا۔ ایک بلرف نی عقلی و علی بیداری طبته حوسط (یورثوا طبقے) میں ابحریے اور ذاتی جدوجد سے آگے پومنے کا پروش جذبہ پیدا کر رہی تھی اور دوسری طرف امراء اور پیشوایان نربب کا طبقہ ان کے اوپر بیٹا ہوا روای تود کی گر ہیں مضبوط كرائے ميں لكا ہوا تھا۔ چرچ سے لے كر فوج اور عدالت كے محكوں تك شاي پھلوں سے لے کر کھیتوں اور مال لین دین کی کو خیوں تک ' زندگی کا ہر شعبہ' اور اجائی تنظیمات کا ہر ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ تجبل پہلے نے قائم خدہ حقوق کے زور پڑ چند مخصوص طبقے ان سے ابحرے والے لوگوں کی محتول اور میں ملیوں کے تمرات چین کے جاتے ہے جو مؤسلہ طبتے سے تعبال رکھتے تھے۔ ہر وہ کوشش جو اس صورت ملل کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہمی می برسر افتدار طبقول کی خود غرضی و جمالت کے مقابلہ جی ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح و تخیرکا مطالب کرتے والوں پس روز نُروز اندِمنا انتقابی ہوش پیدا ہویا چلا كيا- يمال تك كه بالافر اس يورے اجامى نظام اور اس كے ہر شعبے اور ہر جوہ کے خلاف بناوت کا جذبہ مجیلی حمیا اور عضی آزادی کا آیک ایبا انتا پندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا مقدر سوسائل کے مقابلہ میں فرد کو حریت ہامہ اور ابادت مطلقہ عطا کر دینا تھا۔ کما جانے لگاکہ فرد کو پوری خود مخاری کے ساتھ اپی مرمنی کے مطابق ہروہ کام کرنے کا حق ہونا چاہتے ہو اس کو پیند آئے اور ہر اس کام سے باز رہنے کی آزادی حاصل ہونی چاہئے جو اسے پند نہ آئے۔ سوسائی کو اس کی انفرادی آزادی چین لینے کا کوئی حق نمیں۔ عومت کا فرض مرف سے سے کہ افراد کی اس آزادی عمل کو بحقوظ رکھے اور اجماعی اوارات مرف اس کے ہوئے چاہیں کہ مرد کو اس کے مقامد حاصل کرنے میں مدد

دين-

آزادی کا سے مبالفہ آمیز قسور ' جو دراصل آیک کالمانہ اجامی قلام کے طاف فصے کا نتیجہ تھا اینے اندو آیک بیٹ اور عظیم تر قساد کے جرافیم رکھتا تھا۔ جن نوگوں نے اس کو اینڈاء چش کیا وہ خود بھی پوری طرح اس کے منطق نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید ان کی روح کانپ افھتی اگر ان کے سامنے وہ نتائج متحق ہو کر آ جاتے جن پر الیل نے قید آبادت اور الیل خود سرانہ افزادہ لازہ ۔ متحق ہو کر آ جاتے جن پر الیل نے قید آبادت اور الیل خود سرانہ افزادہ لازہ ۔ متحق ہونے دائی تھی۔ انہوں نے زیادہ تر ان تاروا علیوں اور فیر معقول ہر شول کو قر شرائے کے استعال کرنا جایا تھا جو ان کے زمانہ کی معرسائل جی یائی جائی جن کے استعال کرنا جایا تھا جو ان کے زمانہ کی معرسائل جی یائی جائی جن کے دانہ کی معرسائل جی یائی جائی جن سے لیان تر اس تعبور نے معربی زبین جن چر کی لی اور نشود نما پانا شروع کر دیا۔

#### انیسویں صدئی کے تغیرات

ہے۔ قرائس کا انتظاب ای تصور آزادی کے زیر اگر روٹما ہوا۔ اس انتظاب ہیں بہت سے پرائے اخلاق تنظمات اور تمثی و غیبی شایلوں کی دھیاں اوا دی۔

ا افزادی آزادی کے اس مخیل ہے موجودہ ظام مراب واری جنوری ظام تین اور انظاقی آوارگی (Licentiousness) کی مخیش ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ مدی کے اندر اس لے بورپ اور امریکہ میں است ظام دُھائے کہ افرائیت اس کے فلاف بخاوت کرنے پر مجود ہوگئی کیو کہ اس نظام نے فرد کو بھائی مفاد کے فلاف خود فرشانہ عمل کرنے کا لائنس وے کر اجائی فلاح و بہود کو ذیخ کر ڈافا اور بھائی ذیری کو پارہ پارہ کر دیا۔ سوشلام اور قاشوم دوفوں ای بخاوت سے مظامر ہیں۔ بھی اس نئی تغیر میں ابتدا ی سے ایک فرائی کی صورت مفر سے بید دراصل آیک افتا کا علاج دو مری افتا ہے ہے۔ افعاروی مدی کے تصور حریت محنی کا قصور یہ قاکہ وہ بھافت کو فرد پر قربان کرنا تھا۔ اور اس جبوی مدی کے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا تھا۔ اور اس جبوی مدی کے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح افرانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح افرانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح افرانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح افرانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے گئے یہ فرد کو بھافت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فلاح افرانیت کے لیے تھاؤن نظریہ آئے بھی ویا بی نامید ہے بھیا افرادی صدی میں تھا۔

محتمی اور جب ان کا اڑنا ترقی کا ذریعہ البت ہوا تو افتلاب بیند دماخوں لے اس ے یہ نتید افذ کیا کہ بروہ تظریہ اور ہروہ ضابطہ عمل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے ا رتی کی راو کا روزا ہے اسے منائے بغیر قدم آمے نہیں بور سکا۔ چنانجہ سیمی اظلاقیات کے غلد اصونوں کو توڑنے کے بعد بہت جلدی ان کی مقراض تنتید انسانی اخلاقیات کے اسای تشورات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ صعمت کیا بلا ہے؟ یہ ہوائی پر تنوی کی معیست آخر کیول ڈالی کی ہے؟ نکاح کے بغیر اگر کوئی سمی سے محبت کر کے تو کیا مجڑ جا تا ہے؟ اور نکاح کے بعد کیا دل آدمی کے سینے ے لکل جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کا حق چین لیا جائے؟ اس تم کے سوالات نی التلائی سوسائل میں ہر طرف سے اٹھنے کے اور محصوصیت کے ساتھ افسانوی کروہ (Romantic School) نے ان کو سب سے زیارہ زور کے مانچہ افغایا۔ ائیسویں مدی کے آغاذ ہیں ڈور ڈسال (George Sand) اس مردہ کی لیڈر تھی۔ اس مورت نے خود آن تمام اطلاقی اصولوں کو ہوڑا جن پر بیشہ سے انسانی شرافت اور تعوما عورت کی عزت کا بدار رہا ہے۔ اس لے ا کے شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے سمن نکاح سے باہر آزادانہ تعلقات قائم کئے۔ آ فرکار شوہر سے مفارقت ہوگی۔ اس کے بعد سے دوست پر دوست بدلتی جلی می اور ممی کے ماتھ دو برس سے زیادہ نیاد نہ کیا۔ اس کی سوائح حیات میں ہم از کم چہ ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ اس کی طائے اور باقاعدہ آشنائی ری ہے۔ اس کے اشیں دوستوں میں سے ایک اس کی تعریف ان الفاظ میں

" دور در سال پہلے ایک پروانے کو پکڑتی ہے اور انے پھولوں کے بہرے میں قید کرتی ہے۔ یہ اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھروہ اپنے بن سے اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پھروہ اپنے کا نے اس کو چبوہ شروع کرتی ہے اور اس کے پھرپھڑائے سے لطف الفائی ہے۔۔۔ یہ اس کی مرد مری کا دور ہوتا ہے اور دیریا مور یہ دور بھی ضردر آتا ہے۔۔۔۔ پھروہ اس کے پر توج کر اور اس کا تجزیہ دور بھی ضردر آتا ہے۔۔۔۔ پھروہ اس کے پر توج کر اور اس کا تجزیہ

کر کے اے ان پروانوں کے ذخیرے میں شامل کر لیتی ہے جن ہے وہ اپنے ناولوں کے دخیرے میں شامل کر لیتی ہے جن ہے وہ اپنے ناولوں کے لیے ہیرو کا کام لیا کرتی ہے "۔

فرائیسی شاعر القرے سے (Alfred Musse) ہی ای کے عشاق ہی اے تھا' اور آ فرکار وہ اس کی بے وقائیوں سے اس قدر دل شکتہ ہوا کہ مرتے وقت اس نے دمیت کی کہ ڈور ڈساں اس کے جنازے پر نہ آلے پائے۔ یہ تھا اس عورت کا زاتی کیر کیٹر ہو کم و بیش ہمیں سال تک اپی شاداب تحریروں سے فرائس کی لوخیز نسلوں پر محمرا اٹر ڈائتی رہی۔

این ناویل ایلیا (Lelia) میں وہ ایلیا کی طرف سے استینو کو مکمتی ہے۔ "جس قدر زیادہ بھے ونیا کو دیکھنے کا موقع ماتا ہے جس محسوس کرتی جاتی موں کہ ممبت کے متعلق ہمارے نوجوانوں کے خیالات کتنے قلط ہیں۔ ب خیال غلا ہے کہ محبت ایک س سے مونی جائے اور اس کا ول پر ہورا تبند ہونا چاہئے اور وہ بمیشہ کے لیے ہونی چاہئے۔ بلاشیہ تمام مختلف خیالات کو گوارا کرنا چاہئے۔ بیل سے مائے کے لیے تیار ہول کہ بعش خاص روحوں کو ازدوائی زندگی میں وفادار رہنے کا حق ہے محر اکثریت مچھ وو سری ضرد ریات اور مجھ دو سری کا بلیش رکھتی ہے۔ اس کے لے ضرورت ہے کہ طرفین ایک دو سرے کو آزادی دیں کیا جی رداداری سے کام لیں اور اس خود غرمنی کو دل سے نکال دیں جس کی وجہ سے رشک و رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام تحبیس سحح بين خواه ده تيز و تند مول يا پرسکون شهواني مول يا روحاني، بائدار ہوں یا تغیریڈر یوگوں کو خودکئی کی طرف کے جائیں یا لطف و

این ایک دو سرے ناول "واک" (Jaccuse) میں وہ اس شوہر کا کیریکٹر پیش کرتی ہے جو اس کے نزدیک شوہریت کا بھڑین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے برد یک شوہریت کا بھڑین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بیرد واک کی بیوی اینے آپ کو ایک فیر مرد کی آفوش میں وال دیتی ہے۔

محر فراخ ول شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا اور نفرت نہ کرنے کی دجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو پھول میرے بھائے کی اور کو ٹوشیو دینا جابتا ہے ، چھے کیا جق ہے کہ اسے یاؤں تنے روند کالوں۔

آکے چل کر ای ناول پی وہ ڈاک کی زبان سے یہ خیالات ظاہر کراتی

×4-

" من نے اپنی رائے نہیں برای میں نے سومائی سے ملح نہیں کی میری رائے میں نکاح تمام اجھی طریقہ سے دو اختائی وحثیانہ طریقہ ہو جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بھین ہے کہ آخرکار سے طریقہ موقوف ہو جائے گا۔ اگر نسل اندائی نے انسانی اور معش کی طرف کوئی واقعی ترتی کی۔ پھر اس کی جگہ ایک دو سرا طریقہ لے گا ہو نکاح سے کم مقدس نہ ہو گا گر اس سے زیادہ اندائی طریقہ ہو گا۔ اس وقت سے کم مقدس نہ ہو گا گر اس سے زیادہ اندائی طریقہ ہو گا۔ اس وقت اندائی نسل ایسے مردوں اور مورتوں سے آگے چلے گی ہو بھی ایک دو سرے کی آزادی پر کوئی پابئری عائم نہ کریں گے۔ ٹی الحال تو مرد استے خود فرض اور مورتیں اتنی بزدل ہیں کہ ان جس سے کوئی بھی موجودہ قانون سے ذیادہ شریعانہ تانون کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں! جن موجودہ قانون سے ذیادہ شریعانہ تانون کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں! جن طال عاستے"۔

یہ وہ خیالات بیں جو ۱۸۳۳ء اور اس کے لگ بھگ زمانہ میں ظاہر کیے گئے ۔
تھے۔ ڈور ڈسال مرف ای مد تک جا کی۔ اس تخیل کو آخری سطتی تا کے تک پہنچانے کی اسے بھی جست نہ ہوئی۔ باس جمہ آزاو خیائی اور روشن دمافی پرانے روائی اظلاق کی آرکی پھر بھی کھے نہ پھے اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کے روائی اظلاق کی آرکی پھر بھی کھے نہ پھے اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کے تعمل پنجیس سال بعد فرائس میں ڈرامہ توبیوں "ادبیاں اور اظلاق فلنیوں کا ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا جس کے سرخیل الکائدے دوما ایک دوسرا لشکر نمودار ہوا جس کے سرخیل الکائدے دوما کے۔ (Alfred Naquet) شھے۔

ان لوگوں نے سارا زور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور للف زندگی بجائے خود انسان کا پیدائش من ہے اور اس حق پر ضوابط اظاف و تھن کی جگڑ بندیاں لگانا فرد پر سوسائٹ کا ظلم ہے۔ اس سے پہلے قرد کے لیے آزادی عمل کا مطابہ مجت کے نام پر کیا جانا تھا۔ بعد والوں کو یہ نری جذباتی بنیاد کردر محس سوئی۔ لندا انہوں نے انقرادی مخود سری آوارگی اور بے قید آزادی کو مشل اظفہ اور محمت کی مضوط بنیادوں پر ہاتم کرنے کی کوشش کی تاکہ لوجوان مرد اور مور تیں جو پھر مجی کریں قلب و ضمیر کے کائل اظمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف کی تبی کریں قلب و ضمیر کے کائل اظمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف کی تبی کریں قلب و ضمیر کے کائل اظمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف کی تبین کہ ان کی شورش شاپ کو دیکھ کر دم نہ مار سکھے۔

" سب باتن اس کے لئے کی جاتی ہیں کہ جسمانی لذت کی اس مجھ خواہش کو جو فطری طور پر ہر آدمی ہیں ہوتی ہے اور جس میں کوئی بات نی انواقع گناہ یا برائی کی نمیں ہے پرائے خیالات کی بناء پر معیوب سمجھا جاتا ہے "اور اس لئے آدمی خواہ تواہ جموٹے الفاظ کے بردے ہیں اس کو چمپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاطبی قوموں کی یہ

بڑی کزوری ہے کہ ان بی محبت کرتے والے بوڑے ایک دو سرے
پر اِس بات کا صاف صاف اظمار کرتے ہوئے جھیکتے ہیں کہ طاقات
سے ان کا مقد محض ایک جسمانی خواہش کو پورا کرنا اور لطف انحانا
ہے۔"

اور اس کے بعد تواجوتوں کو معورہ دیتا ہے:

"شاکستہ اور معقول انسان ہو اپنی خواہشات اور لذات کے خادموں اس کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ نادان ہے وہ جو محبت کا مندر تغیر کر کے اس میں ایک بی بت کا پجاری بن کر بیٹہ جاتا ہے۔ للف کی جر محمدی میں ایک بنی بت کا پجاری بن کر بیٹہ جاتا ہے۔ للف کی جر محمدی میں ایک بنے معمان کا انتخاب کرنا جاہے۔ "ا۔

پیرلوئی نے ان سب سے چار قدم آگے پڑھ کر پورے زور کے ماتھ
اس بات کا اعلان کیا کہ اغلاق کی بھرشیں دراصل انسانی ڈبن اور دمافی قوقوں
کے نشود تما میں ماکل ہوئی ہیں ' جب تک ان کو بانکل قر ڈر دیا جائے اور انسان
پوری آزادی کے ساتھ جسمائی لذات سے متحت نہ ہو 'کوئی متنی و علمی اور مادی
و روحائی ارتفاء ممکن نہیں ہے۔ اپنی کتاب افرودیت (Afrodite) میں وہ
نمایت شدود کے ساتھ یہ بات تابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابل '
اسکندریہ ' ایجنز ' ردیم ' ویٹس اور تیرن و تمذیب کے تمام دو سرے مرکزوں کی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تھا جو دہاں ریدی ' آوارگ اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تھا جو دہاں ریدی ' آوارگ اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تھا جو دہاں ریدی ' آوارگ اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تھا جو دہاں ریدی ' آوارگ اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تھا جو دہاں ریدی ' آوارگ اور قانونی
بمار انسانی خواہشات پر عاکم ہو کیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ آوی کی روح

یہ پرلوئی وہ مخص ہے جو این عمد میں قرائس کا نامور ادیب ماحب

ا۔ اس کا مطلب مجھتے ہیں غلطی نہ سیجے۔ ان سے مراد وہ عور تیں یا مرد ہیں جن کو ایک مرد یا عورت اپنی خواہشات نضانی کی تملی کے لئے استعال کرے۔

طرز انتاء پرداز' اور اوپ کے ایک مستقل اسکول کا رہنما تھا' اس کے جلو ہیں افسانہ نگاروں' وُرامہ توبیوں اور اظافی مسائل پر کلینے والوں کا ایک لفکر تھا ہو اس کے خالات کو پھیلائے ہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تھم کی پوری طافت عرانی اور مردوزن کی بے قیری کو سراہتے ہیں صرف کر دی۔ اپنی اس کماب "افرودیت" میں وہ بونان کے اس دور کی حمد شاکر تا ہے:

الاب كر بربند انبانيت ----- كمل ترين صورت بس كا بم نصور كر يحت بين اور بس كر متعلق الل غدب لے بم كو يقين ولايا ہے كہ خدا نے اسے خود الى صورت پر پيدا كيا ہے -----ايك مقدس بيبواكي شكل بين بابزاران ناز و ادا اسٹے آپ كو ۲۰ بزار دائرین كے سامنے بیش كر كئى تقی - جب كہ كمال درجہ كی شہوائی مبت ---- وى حبرك آسائی مجت جس سے ہم سب بيدا ہوئے بين ---- د كناہ تقی نہ شرم كی چيز تقی نه شرك اور بس

مدیہ ہے کہ تمام شاعرانہ پردوں کو بٹا کر اس نے صاف الفاظ بیں یمال کے سنگ الفاظ بیں یمال کا کہ دیا کہ ہم کو:

" نمایت پرزور اخلاقی تعلیم کے ذریعہ سے اس کروہ خیال کا استیصال کر دینا جائے کہ عورت کا ماں ہونا کمی حال میں شرمناک اماز ذلیل اور پاید شرف و عزت سے کرا ہوا بھی ہوتا ہے۔"

#### بیبویں مدی کی ترقیات

انیسویں مدی میں خالات کی ترقی یمال کے پہنی بھی تھی۔ بیسویں مدی کے آغاز میں نے شاہباز فضا میں نمودار ہوتے میں ہو اپنے آئی روول سے بھی اوٹے اڑنے کی کوشش کرتے میں۔ ۱۹۰۸ء میں پیرودلف سے بھی اوٹے اڑنے کی کوشش کرتے میں۔ ۱۹۰۸ء میں پیرودلف (Gaston Lerouk) کا ایک

ڈراما (Lelys) جس میں دو اڑکیاں اپنے جوان بھائی کے سامنے اپنے باپ سے اس مسلے پر بحث کرتی نظر آتی ہیں کہ انہیں آزادانہ محبت کرنے کا حق ہے اور یہ کہ دل گئی کے بغیر ذعری گزارنا ایک نوجوان اؤکی کے لئے کس قدر المناک ہو آ ہے۔ ایک صاحبزادی کو بو ژھا باپ اس بات پر طامت کرتا ہے کہ وہ ایک نوجوان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں صاحبزادی فرماتی ہیں : نوجوان سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں صاحبزادی فرماتی ہیں :

مخض کو نمسی لڑکی ہے " خواہ وہ اس کی بمن ہویا بیٹی ہی کیوں نہ ہو " میہ مطالبہ کرنے کا حل قیمل ہے کہ وہ محبت کے بغیر پوڑھی ہو جاسے۔" جنگ عظیم نے اس آزادی کی تحریک کو اور زیادہ بدهایا کہ انتمائی مراتب تک پینیا دیا۔ منع عمل کی تحریک کا اثر سب سے زیادہ فرانس پر ہوا تھا۔ مسلسل چالیس سال سے قرائس کی شرح پیدائش مر دی تھی۔ قرائس کے ستای ٨٤ امثلاع على سے مرف ہيں ٢٠ امثلاع ایے نتے جن میں حرح عدائش شرح اموات سے زیارہ تھی۔ باتی ۱۷ اطلاع میں اموات کی شرح سیدائش کی شرح ہے پیڑمی ہوئی تھی۔ بعض اقطاع ملک کا تو یہ حال تھا کہ وہاں ہر سو بجوں کی يدائش كے مقابلہ ميں ١٣٠٥-١٨٠ اور ١١٠ تك اموات كى تعداد كا اوسط تعا۔ جنگ چنزی تو مین اس دفت بجکه فرانسیی قوم کی موت اور زندگی کا سکله در پیش تما ا فرالس کے مدہوں کو معلوم ہوا کہ قوم کی گود میں اڑنے کے قابل لوجوان بہت ی تم ہیں۔ اگر اس دفت ان تکیل التعداد ہوانوں کو بیمینٹ چڑھا کر توی زندگی کو محفوظ کر بھی لیا کیا تو وسٹمن کے دو سرے حملہ میں پیج جانا بحال ہو گا۔ اس احساس نے یکا یک تمام فرانس میں شرح پیدّائش پڑھانے کا جنون پیدا کر دیا اور ہر طرف سے معنفوں نے اخبار نوبیوں نے عظیموں نے اور حدیہ ہے کہ سجیدہ علماء اور اہل سیاست تک نے ہم زبان ہو کر بکارنا شروع کیا کہ بچے جنو اور جناؤ' نکاح کے رسی تیودکی کچھ پرواہ نہ کرو' ہروہ کواری لڑکی اور بیوہ' جو بطن کے کے اپنے رحم کو رضاکارانہ چیش کرتی ہے ' ملامت کی نہیں ' عزت کی مستحق ہے۔ اس زمانہ میں آزادی پند حفرات کو قدرتی شد مل می اس کئے انہوں نے وقت کو سازگار و کم کر وہ سارے ہی نظریات پھیلا دیتے جو شیطان کی زنبیل میں یج مجھے میں و مجھے تھے۔

اس زمانہ کا ایک ممتاز جریدہ نگار ہو "لالیون ری پہلکن"
(La Lvon Republican) کا ایڈیٹر تھا' اس سوال پر بحث کرتے ہو۔ . کہ
"زنا بالجبر آخر کیوں جرم ہے؟" یون اظمار خیال کرتا ہے:

" غرب لوگ جب بھوک سے مجبور ہو کر چوری اور ادث مار كرتے ہر اتر اتبے بيں توكما جاتا ہے كہ ان كو روثى ميا كر و الوث مار آپ سے آپ بھر ہو جائے گی۔ محر جیب بات ہے کہ ہدروی اور مواسات کا جو جذبہ جم کی ایک طبی ضرورت کے مقابلہ میں اہم آتا ہے۔ وہ دو سری ولی بی طبعی اور اتنی بی اہم ضرورت کینی محبت کے کئے کیوں وسیع نہیں ہو تا۔ جس طرح چوری عموما ہموک کی شدت کا نتیجه موتی ہے ای طرح وہ چیز جس کا نتیجہ زنا بالجبر اور بها او قات مل ہے "اس ضرورت کے شدید نقاضے سے واقع ہوتی ہے جو بھوک اور پاس سے کچے کم طبی نمیں ہے ---- ایک تکررست ادی ، جو لآانا ادر جوان مو<sup>،</sup> این شموت کو شیس روک سکتا، جس طرح وه اینی بھوک کو اس وعدے پر ہلوی شیں کر سکتا کہ آئندہ ہفتہ روٹی مل جائے گی۔ امارے شرول میں عمال سب کھے بافراط موجود ہے ایک جوان آدمی کی شموانی فاقہ تحتی ہمی اتنی بن افسوس تاک ہے جتنی کہ مغلس آدمی کی مختمی فاقد تحشی- جس طرح بھوکوں کو روثی مغت تعتیم ك جاتى ہے اى طرح دومرى حم كى بموك سے جو لوگ مررہے يى ان کے لئے بھی ہمیں کوئی انظام کرنا چاہئے۔"

بس اتنا اور سمجھ لیجئے کہ بیہ کوئی مزاحیہ معنمون نہ تھا۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا کیا اور سنجیدگی بی کے ساتھ فرانس میں پڑھا بھی کیا۔ ای دور میں چری کی فیکلٹی آف میٹیسن نے ایک فاضل ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹر کا مقالہ ڈاکٹر کے ڈاکٹر کیا اور اپنے سرکاری جریدہ میں اے شائع کیا جس میں ذیل کے چند تقرے بھی یائے جاتے ہیں:

رہیں وقع ہے کہ بھی وہ دن بھی آئے گا جب ہم بغیر جموثی تعلی اور بغیر کی شرم و حیا کے یہ کمہ دیا کریں گے کہ جھے ہیں مال کی عمر میں آئٹک ہوئی تھی جس طرح اب بے تکلف کمہ دیتے ہیں کہ بھیے خون تموکتے کی وجہ سے پہاڑ پر بھیج دیا گیا ۔۔۔۔۔ یہ امراض و للف زندگی کی قبت ہیں۔ جس نے اپنی جوائی اس طرح بسری کہ ان میں سے کوئی مرض کلنے کی بھی ٹوبٹ نہ آئی وہ ایک فیر کھل وجو میں سے کوئی مرض کلنے کی بھی ٹوبٹ نہ آئی وہ ایک فیر کھل وجو سے اس نے بردلی یا مرد مزاتی یا تمہی خلط فنی کی بناء پر اس طبیعی و کھیند کی انجام دی سے فلت برتی جو اس کے خطری و کھا کف میں شاید سے اوئی و گھیند تھا۔ "

## نومالتهوسي تحريك كالزيج

آ مے بدھنے ہے پہلے ایک نظران خیالات پر بھی ڈال لیج ہو مع عمل کی تحریک کے سلسے میں بیٹن کے گئے ہیں۔ اٹھارہویں مدی کے آفر میں جب اگریز ماہر معاشیات (Malthus) نے آبادی کی روز افزوں ترقی کو رو کئے کے لئے ضبط ولادت کی تجویز ٹیٹن کی تحی اس وقت اس کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہو گی کہ اس کی گئی تجویز ایک مدی بعد زنا اور فواحش کی آباعت میں سب سے بڑھ کر مددگار ٹابت ہو گی۔ اس نے تو آبادی کی افزائش کو رو کئے کے ضبط نئس اور بڑی عمر میں نگار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ محم انسیویں مدی کے آفر میں نگار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ محم انسیویں مدی کے آفر میں نگار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ محم انسیویں مدی کے آفر میں نگار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ محم انسیویں مدی کے آفر میں نگار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ محم انسیویں مدی کے آفر میں نگار کرنے کا میں نگاری اصول یہ تھا کہ نشری خوائش کو آزادی کے ماتھ پورا کیا جائے اور اس کے قطری نتیجہ کہ نشری نوالد کی بیدائش کو معافید نورائی جائے اور اس کے قطری نتیجہ کے این والد کی بیدائش کو معافید نورائی ہے دوگ دیا جائے۔ اس جے لیے اور اس کے قطری نتیجہ کے اور اس کے بیدائش کو معافید نورائی سے دوگ دیا جائے۔ اس جے لیے اور اس کے قطری نتیجہ کے اور اس کے نوائش کو معافید نورائی ہے دوگ دیا جائے۔ اس جے لیے اور اس کے نورائی جائے۔ اس جے لیے اور اس کے نورائی کے درائع سے دوگ دیا جائے۔ اس جے لیے اور اس کے نورائی جائے۔ اس جے لیے اور اس کے نورائی جائے۔ اس جے لیے اس کی خوائش کو معافید نورائی سے درائی جائے۔ اس جے اس جے لیے درائی جائے۔ اس جے اس جے اس جے درائی جائے۔ اس جے اس جے درائی جائے۔ اس جے درائی جائے درائی جائے درائی جائے درائی جائے۔ اس جے درائی جائے درائ

برکاری کے راستہ سے وہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہو آزاد سننی تعلقات
رکھتے میں انع ہو سکتی تھی کو تکہ اب ایک عورت بلا اس خوف کے اپنے آپ
کو ایک مرد کے حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور اس پر ذمہ
داریوں کا یوجھ آن پڑے گا۔ اس کے نتائج بیان کرنے کا یمال موقع نہیں ہے۔
یمال ہم ان خیالات کے چھ نمونے پٹی کرنا چاہتے ہیں ہو برخھ کنٹرول کے لٹر پچر

اس لڑیج میں نومائتوی مقدمہ عمومات جس طرز استدلال کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اس کا خلامہ ریہ ہے:

" ہر انسان کو قطری طور پر تین سب سے زیادہ کا ہر اور پرزور ماجوں سے سابقہ یو آ ہے۔ ایک غذاک ماجت و مرے آرام کی ماجت اور تیسری شموت۔ فطرت نے ان بیوں کو بوری قوت کے ساتھ انسان میں ودیعت کر دیا ہے اور ان کی تشکین میں خاص لذت رکی ہے تاکہ انسان ان کی تسکین کا نوابش مند ہو۔ مثل اور منطق کا نقاضا ہے ہے کہ آدمی النیس ہورا کرنے کی طرف کیے اور پہلی دو چڑوں کے معالمہ میں اس کا طرز عمل ہمی ہی۔ محرب مجیب یات ہے كر تيري چزك معالمه بن اس كا طرد عمل مخلف ب- اجماعي اخلاق نے اس پر پابندی لگا دی ہے کہ منفی خواہش کو حدود نکاح سے باہر ہورا نہ کیا جائے۔ اور مدود نکاح پیل ڈن و شوہر کے کئے وفاداری ' اور مصمت مانی فرض کر دی گئی ہے اور اس پر مزید سے شرط ہمی لگا دی منی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو نہ روکا جائے۔ یہ سب یاتی سراسر لغو بیں۔ عمل اور فطرت کے خلاف بیں عین اینے اصول میں تلط بیں اور انمانیت کے لئے برترین مائج پدا کرنے والی ہیں۔"

ان مقدمات میں جن خیالات کی عمارت تغیر ہوئی ہے اب ذرا وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ جرمن سوشل ڈیموکر کیک پارٹی کا لیڈر منیل (Bebel) نمایت ہے

#### تڪلفانه انداز ۾ لکتا ہے:

۔ "عورت اور مرد آخر حیوان بی تو ہیں۔ کیا حیوانات کے جوڑوں میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکی ہے۔" سے۔"

#### ڈاکٹر ڈریسٹیل (Drysdale) لکتا ہے:

"ہاری تمام خواہشات کی طرح عبت ہی ایک تغیر پذیر چیز ہے اس کو ایک طریقہ کے ساتھ مخصوص کر دیا قوانین فطرت میں ترمیم کرنا ہے۔ لوجوان خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف رخبت رکھے ہیں اور ان کی بیر رخبت فطرت کے اس حظیم الثان منطق نظام کے مطابق ہے جس کا نقاضا کی ہے کہ ہارے تجربات متنوع ہوں ..... آزاد تعلق ایک برتر اظلاق کا مقسرہ اس لئے کہ وہ قوائین فطرت سے ذیاوہ مطابقت رکھتا ہے "اور اس لئے بھی کہ وہ براہ راست جذیات "احساس اور بے فرض محبت سے عمور میں آیا ہے۔ جس جنیات احساس اور بے فرض محبت سے عمور میں آیا ہے۔ جس میلان و رفبت سے بیہ تعلق واقع ہو گا ہے وہ بڑی اخلاق قدر و قیت میلان و رفبت سے بیہ تعلق واقع ہو گا ہے وہ بڑی اخلاق قدر و قیت میلان کو در حقیقت بیشہ (Prostitution) بنا دیا ہے۔ "

دیکھئے اب نظریہ بدل رہا ہے ' بلکہ الٹ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کو مشش نقی کہ زنا کو اخلاقا '' اور نکاح و سفاح زنا کو اخلاقا '' معیوب سیجھنے کا خیال دلوں سے نکل جائے ' اور نکاح و سفاح دونوں مساوی الدرجہ ہو جائیں۔ اب آگے قدم بدھا کر نکاح کو معیوب اور سفاح کو اغلاقی برتری کا مرجہ دلوایا جا رہا ہے۔

ایک اور موقع یری واکثر صاحب لکھتے ہیں :

"الی ترابیر افتیار کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے بغیر بھی محبت کو ایک معزز چیز بنا دیا جائے ..... یہ خوشی کی بات ہے کہ طلاق کی آمانی اس نکاح کے طریقہ کو آہستہ آہستہ فتم کر رہی ہے کہ کونکہ

اب نکاح بس دو اشخاص کے درمیان ال کر زیرگی بسر کرنے کا ایک اینا معاہدہ ہے جس کو فریقین جب جابیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ صنفی ارتباط کا ایک بی صبح طریقہ ہے۔"

فرانس کا مشہور تومائتوی لیڈر پول روبین (Paul Robin) لکمتا ہے:

" تیجیلے ۲۵ سال بی ہم کو اتنی کامیابی تو ہو چک ہے کہ حرای

پر کو قریب قریب طالی بچہ کا ہم خرجہ کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اتنی

سرباتی ہے کہ صرف پہلی بی تم کے بچے پیدا ہوا کریں تاکہ نقابل کا

سوال بی ہاتی نہ رہے "

انگلتان کا مشہور قلنی ال اپی کتاب "آزادی" (On Liberty) ی اس بات پر بدا زور دیتا ہے کہ ایسے نوگوں کو شادی کرنے سے قانونا" روک ویا جائے ہو اس بات کا فیوت نہ دے سکیں کہ وہ زندگی ہمر کے لئے کائی ذرائع مرکعتے ہیں لیمن جس وقت انگلتان میں تجہ گری (Prostitution) کی روک تمام کا سوال اٹھا تو اس فاضل قلنی نے بوی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ ولیل سے تقم کا سوال اٹھا تو اس فاضل قلنی نے بوی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ ولیل سے تقی کہ سے فو ان کے ساتھ بچوں کا ساسلوک کرنا ہوا!

فور کیج الحضی آزادی کا احرام اس کے ہے کہ اس سے قائدہ اٹھا کر نکاح کرنا زنا کی جائے۔ لیکن اگر کوئی احمق اسی مخفی آزادی سے قائدہ اٹھا کر نکاح کرنا چاہے تو وہ ہرگزراس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی آزادی کا تحفظ کیا جائے۔ اس کی آزادی میں قانون کی ہداخلت نہ صرف گوارا کی جائے بلکہ آزادی پہند قلمنی کا ضمیر اس کو عین مطلوب قرار دے گا! یمال اخلاقی نظریہ کا انقلاب اپنی انتا کو پنج جاتا ہے۔ جو عیب تھا وہ صواب ہو گیا۔ جو صواب تھا وہ عیب ہو گا۔

# نائج

لڑی ویں قدی کرتا ہے۔ رائے عام اس کے پیچے آتی ہے۔ آخر میں اجائی اظلاق سوسائی کے ضوابط اور حکومت کے قوائین سب سپر ڈالنے جائے ہیں۔ جال تیم ڈیڑھ سو سال کک ظلفہ کاریخ اظلاقیات افون حکمت ناول ڈیرا میم ڈیڑھ سو سال کک ظلفہ کاریخ اطلاقیات افون حکمت ناول ڈیرا میم ارٹ کرٹ والے اور ڈیٹول کو ڈھالنے والے قرام الات اپی حدہ طاقت کے ساتھ ایک می طرز خیال کو انسانی ذہن کے ریشہ ریشہ میں پیوست کرتے روی وہاں اس طرز خیال سے سوسائی کا متاثر نہ ہوتا فیر ممکن ہے۔ پھر جس بھہ حکومت اور ساری اجنامی حمیمات کی فیاد جسوری اصولوں پر ہو وہاں سے بھی ممکن نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تجربی بھر میں نہیں ہے کہ رائے عام کی تبدیلی کے ساتھ قوانین میں تغیر نہیں ہے۔

#### منعتی انتلاب اور اس کے اثرات

القاتی ہے کہ عین وقت پر دو سرے تمثی اسباب بھی سازگار ہو گئے۔ اس سے زبانہ جس صفحی افتاب (Industrial Revolution) روتما ہوا۔ اس سے معافی زندگی جی جو تغیرات واقع ہوئے اور تمدنی زندگی پر ان کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ سب کے سب طالت کا رخ ای سمت جی ازادی کے جی تغور تیار سے جد حرب افتانی لڑی انسی مجیرہ چاہتا تھا۔ عمنی آزادی کے جس تغور پر نظام سرایہ داری کی تغیر ہوئی تنی اس کو مشین کی ایجاد اور کیر پیداواری بر نظام سرایہ داری کی تغیر ہوئی تنی اس کو مشین کی ایجاد اور کیر پیداواری سرایہ دار طبقوں نے بوے بوے صفحت و سمایہ دار طبقوں نے بوے بوے صفحت و سمایہ دار طبقوں نے بوے بوے صفحت و افتان شرین گئے۔ ویات و مقصلات سے خبر سے دردن انسان تھنج کھنج کر ان شرون جی جو جو کے۔ دیمات و مقصلات سے لاکھوں کرو ژوں انسان تھنج کھنج کر ان شرون جی جو جو کے۔ زندگی مد

ے زیادہ کرال ہو گئے۔ مکان کہاں عزا اور تمام ضروریات زندگی پر آگ برسنے گئی۔ پچھ زتی تمان کے سبب سے اور پچھ سمرمایہ داروں کی کوششوں سے ب شار نے اسباب عیش مجی زندگی کی منروریات میں واغل ہو مجے محر سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کی تعتیم اس طرز پر تمیں کی کہ جن آمائٹوں کذنوں اور آرائشوں کو اس نے ذندگی کی ضروریات پیل داخل کیا تھا انہیں حاصل كرتے كے وسائل بحى اى ميانہ ير سب لوكوں كو بم پنجانا۔ اس ك و موام كو استے دسائل معیشت بھی بہم نہ پہنچائے کہ جن بوے بوے شرول بی وہ ان کو تحسیث لایا تما' وہاں کم از کم زندگی کی حقیق ضروریات ----- مکان' غذا اور لباس وغیرہ ---- على ان كو باساني حاصل ہو شكتیں۔ اس كا بتیجہ بیہ ہوا كہ هو ہر پر بیوی اور باب پر اولاد تک بار کرال بن مئی۔ ہر مض کے لئے خود اسپے آپ بی کو سنبعالنا مشکل ہو گیا، کیا کہ وہ دو سرے متعلقین کا ہو جد افعائے۔ معاثی حالات نے مجور کر دیا کہ ہر قرد کانے والا قرد بن جائے۔ کواری اور شادی شدہ اور پوہ سب بی حم کی مورتوں کو رفتہ رفتہ کسب رزق کے لئے کال ان یڑا۔ پھر جب دونوں منتوں بیں ربط و اختکاط کے مواقع زیادہ پوسے اور اس کے فطری نتائج ظاہر ہوئے گئے تو ای عضی آزادی کے تصور اور اس نے فلیہ اظائی نے آکے بدھ کر بایوں اور بیٹیوں ' بہنوں اور ہمائیوں' شوہروں اور بروبول سب کو اطمیمان دلایا کہ کچھ تھیرانے کی بات جس ، جو پچھ ہو رہا ہے ا خوب ہو رہا ہے' یہ گراوٹ شیل اٹھان (Emancipation) ہے' یہ بداخلاتی نہیں بین لطف ذندگی ہے ' یہ گڑھا جس میں سرمایہ وار حمہیں پھینک رہا ہے دونرخ نمیں جنت ہے جنت!

### مرمابيه دارانه خود غرضي

' اور معالمہ بہیں تک نمیں رہا۔ خریت عمضی کے اس تصور پر جس نظام سرمایہ واری کی بنا اٹھائی گئی نمی اس نے فرد کو ہر نمکن طریقہ سے دولت کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت نامہ دے دیا اور سنے قلعہ اخلاق نے ہر اس

طریقه کو حلال و طبیب نمبرایا جس سته دولت کمانی جا شکتی هو مخواه ایک هخص کی دولت مندی کتے بی اشخاص کی جای کا بتیجہ ہو۔ اس طرح تدن کا سارا نظام ا کیے طریقے پر بنا کہ جماعت کے مقابلہ میں ہر پہلو سے فرد کی جمایت تھی اور فرد کی خود غرمیوں کے مقابلہ میں ہماعت کے لئے شخط کی صورت نہ تھی۔ خود غرض افراد کے سلتے سومائی ہر تافت کرنے کے مارے راہے کمل مجے۔انوں یے تمام انسانی کمروریوں کو چن چن کر ٹاکا اور انسیں ایل اغراض کے لئے استعال (Exploit) كرنے كے نت سے طريع انتيار كرنے شروع كے ايك مخص افتتا ہے اور وہ اپنی جیب بحرنے کے لئے ٹوگوں کو شراب ٹوشی کی لعنت میں جیلا كري چلا جاتا ہے۔ كوئى شمي جو سوسائن كو اس طافون كے چوہے سے بچاہے۔ دو مرا افعتا ہے اور وہ سود خواری کا جال دنیا جس پھیلا دیتا ہے۔ کوئی قسیس جو اس ہوتک سے لوگوں کے ٹون میات کی متاقلت کرے ۔۔۔۔۔ بلکہ مارے قوائین ای جو تک کے مفاد کی حقاعت کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس سے ایک قطرہ خون مجی نہ بچا سکے ۔۔۔۔۔۔ تیمرا افتا ہے اور وہ قمار بازی کے جیب طریقے رائج كرنا ہے وق كد تجارت كے ہمى كمى شعبد كو تمار بازى كے عضرے خالى میں چھوڑ آ۔ کوئی میں جو اس تب محرقہ سے انسان کی حیات معاشی کا تحفظ کر شکے۔ انفرادی ٹود سری اور بغی و عدوان کے اس ٹایاک دور پیس فیر ممکن تما کہ خود غرض افراد کی نظر انسان کی اس بیری اور شدید ترین کروری ----شوائيت ـــــ ير نه يوتي جس كو بمزكا كر بهت ميحد فائده الحايا با سكا تفا چنانچہ اس سے بھی کام لیا خمیا اور انتا کام لیا حمیا بتنا لینا عمکن تعا۔ حمیروں میں رقص گاہوں میں اور قلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار بی اس یر قرار پایا که خوبصورت عورتون کی خدمات حاصل کی جائیں ان کو زیادہ سے زیارہ برہنہ اور زیارہ سے زیارہ بیجان انگیز صورت میں منظرعام پر پیش کیا جائے اور اس طرح لوگوں کی شوائی بیاس کو زیادہ سے زیادہ بعزکا کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ کچے دو مرسے لوگوں نے عورتوں کو کرایہ پر چلانے کا انتظام کی

اور فخبہ کری کے پیشہ کو ترقی دے کر ایک نمایت منظم بین الاقوامی تجارت کی حد تک پنچا دیا۔ کچھ اور لوگول نے زینت اور آرائش کے بجیب بجیب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیانیا تاکہ مورتوں کے پیدائٹی جذبہ حس آرائی کو برحا كرويوا كلى تك پنجاوي اور اس طرح دونون باتمون سه دولت سيش يكم اور لوگوں نے لباس کے نئے شموت انگیز اور مریاں فیش نکالے اور خوب صورت عورتوں کو اس کئے مقرر کیا کہ وہ انہیں بہن کر سوسائٹی بیں بھریں ' ماکہ نوجوان مرد کثرت سے راغب ہوں اور نوجوان لڑکوں میں اس لیاس کے پیننے کا شوق پیدا ہو اور اس طرح موجد لباس کی تجارت فردغ یائے۔ کھ اور لوگوں نے پرہشہ تصویروں اور تحق مضایتن کی اشاحت کو ردیبے تھینچنے کا ڈریچہ بتایا اور اس طرح عوام کو اخلاقی جذام میں جٹا کر کے خود اپنی جیبیں بحرنی شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک کینجی کہ مشکل بی سے تجارت کا کوئی ایبا شعبہ ہاتی رہ سمیا ہو جس میں شہوانیت کا مضرشائل نہ ہو۔ سمی تجارتی کاروبار کے اشتہار کو د کچه عجیجے۔ عورت کی برہند یا شم برہند تصویر اس کی بڑو لایفک ہوگی۔ کویا مورت کے بغیراب کوئی اشتمار' اشتمار نہیں مو سکتا' موثی' ریٹوران' شو روم کوئی جگہ آپ کو الی نہ لے کی جہاں عورت اس غرض سے نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف مھینے کر آئیں۔ غریب سوسائٹی جس کا کوئی محافظ شیں مرف ایک بی در بعہ سے اینے مغاد کی حفاظت کر سکتی تھی کہ خود اینے اخلاقی تعمورات سے ان حملوں کی مدافعت کرتی اور اس شموانیت کو اسیے اوپر سوار نہ ہوئے دیں۔ مرفظام مرمایہ واری الیم کی بنیادوں پر شیس اٹھا کہ یوں اس کے مطلے کو رد کا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل فلند اور زیروست شیطانی لککر ----- نزیر بمی تو تما جو ساتھ ساتھ اخلاقی تظریات کی کلست و رہنےت بمی كرياجارها تعال تال كا كمال كى بيك بحد بحل كرت جائ اس بطوع و رغبت فلّ ہونے کے کئے تیار کر دے۔

#### جهوري نظام سياست

مصیبت است پر بھی ختم نہ ہوئی۔ مزید برال انی تصور آزادی نے مغرب میں جہوری کے مغرب میں جہوری نظام محمرانی کو جنم دیا جو اس اخلاقی انتظاب کی محمول کا ایک طاقتور ذربید بن محما۔

جمہورے جدیدہ کا اصل الاصول ہے ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں میسے قوانین چاہیں اپنے لئے بناکس اور جن قوانین کو پند شہریں ان بیل جیسی چاہیں ترجیم و حنیج کر دیں۔ ان کے اور کوئی ایا ہالاتر اقدار نہیں ہو انسانی کروریوں سے پاک ہو اور جس کی ہدایت و رہنمائی کے آگے سر جمکا کر انسان بے راہ روی سے نیج سکتا ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا اساسی قانون نہیں ہو ائی ہو اور انسان کی دسترس سے باہر ہو اور جس کے اصولوں کو ناقان تربیم و سمنی ما جائے۔ ان کے لئے کوئی ایسا معیار نہیں ہو مجھے اور فلط ناقانی تربیم و سمنی ہو اور انسانی امواء اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ کو لگہ سنقل اور خابت ہو۔ اس طرح جموریت کے جدید نظریہ نے انسان کو بولیک خود مخار اور غیر ذمہ دار فرش کر کے آپ می اپنا شارع بنا ویا اور ہر شم بالکل خود مخار اور غیر ذمہ دار فرش کر کے آپ می اپنا شارع بنا ویا اور ہر شم بالکل خود مخار اور غیر ذمہ دار فرش کر کے آپ می اپنا شارع بنا ویا اور ہر شم کی تانون سازی کا مدار صرف رائے عام پر رکھا۔

اب سے ظاہر ہے کہ جمال اجمائی ذعری کے سارے قوائین دائے عام کے

آل ہوں اور جمال حکومت ای جمبوریت جدیدہ کے الہ کی حبد ہو۔ وہاں قانون

اور سیاست کی طاقیں کی طرح سوسائی کو اظافی فساد سے جمیں بچا سکیں۔ بلکہ

بچانا کیا متی 'آخر کاروہ خود اس کو جاہ کرتے میں معین و مددگار بن کر رہیں گی۔

رائے عام کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدل چلا جائے گا۔ جوں جوں عام

لوگوں کے نظریات بدلیں گے 'قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق فولوں کے نظریات بدلیں گے 'قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق فولوں کے نظریات بدلیں گے 'قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق ووٹ کس طرف ذیادہ ہیں۔ ایک تجویز' خواہ وہ بجائے خود کہتی ہی ناپاک کیوں نہ ہو' اگر عوام میں اتنی مقبولیت عاصل کر چکی ہے کہ ۱۰۰ میں سے ۵۱ دوٹ

حاصل کر علی ہے و اس کو تجویز کے مرتبے سے ترقی کر کے شریعت بن جانے

سے کوئی چیز روک نہیں علی۔ اس کی بدترین عبرت اگیز مثال وہ ہے جو نازی

دور سے پہلے جرمنی میں گاہر ہوئی۔ جرمنی میں ایک صاحب ڈاکٹر ہاگئوس ہر شفیلئر

(Magnus Hirsch Feld) ہیں جو دنیا کے مجلس اصلاح صنفی

اس سے محل اللہ اس محل محق میں چی سال تک ذیردست پروپیگنڈا کیا۔ آخر

انموں نے عمل قوم لوط کے حق میں چی سال تک ذیردست پروپیگنڈا کیا۔ آخر

کار جمہوریت کا الہ اس حرام کو طال کرنے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمنٹ

نے کشرت رائے سے یہ طے کرویا کہ اب یہ قعل جرم نہیں ہے بشرطیکہ طرفین

کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے ادر معمول کے نابالغ ہونے کی

صورت میں اس کا ولی ایجاب و تبول کی رسم ادا کر دے۔

· کانون اس جهوری اله کی مبادت پس درا نسبتا ست کار واقع موا ہے۔ اس کے اوامر کا اجاع کرتا تو ہے محر مسل اور کافی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تقص جو عودیت کی سخیل میں باتی رہ کیا ہے اس کی سر حکومت کے انظامی کل یر ذہب ہے ری کر دسیتے ہیں۔ جو لوگ ان جہوری حکومتوں کے کاروبار چلاتے ہیں وہ کانون سے پہلے اس لریخ اور ان اخلاقی فلسفوں کا اور ان عام رجمانات کا اثر تعول کر کیتے ہیں جو ان کے کر دوچیش تھلے ہوتے ہیں۔ ان کی عنایت سے ہروہ بداخلاقی سرکاری طور پر تشکیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چڑیں قانونا" ابھی تک منوع میں ان کے معالمہ میں عملات بولیس اور عدالتیں قانون کے نفاذے احزاز کرتی میں اور اس طرح وہ محویا طال کے درہے میں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسقاط عی کو لے کیجے۔ یہ مغربی قوانین میں اب بھی ترام ہے تمرکوئی کمک ایسا نہیں جہاں علی الاعلان اور بکٹرت اس کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ انگلتان میں کم سے کم اندازہ کے معابق ہرسال ۹۰ ہزار حمل اسقاط کے جاتے ہیں۔ شادی شدہ عورتوں میں سے کم از کم ۲۵ فیصدی ایسے ہیں جو یا تو خود اسقاط کر لیتی ہیں یا تھی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر شادی شدہ عور توں

میں اس کا تاسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مقامات پر عملاً " باقاعدہ اسقاطر کلب قائم ہیں۔ جن کو خواتین کرام ہفتہ دار فیس ادا کرتی ہیں آکہ موقع پیش آنے پر ایک ماہر اسقاط کی خدمات آسائی سے حاصل ہو جا کیں۔ لندن میں ایسے بہت سے زریک ہوم ہیں جمال زیادہ تر مربینات وہ ہوتی ہیں جنون نے اسقاط کرایا ہوتا ہے۔ اب

اس کے باوجود انگلتان کی کتاب آئین میں استقال اہمی کک جرم بی ہے۔ حقالق و شواہد

اپ میں ذرا رہنسیل سے بنانا ہابتا ہوں کہ یہ نتیوں مناصر یعنی جدیدہ افظاقی نظریات سرائیہ وارائہ نظام تدن اور جموری نظام سیای کل جل کر اجتماعی اظلاقی اور مرد و عورت کے منفی تعلق کو کس طرح مناثر کر رہے ہیں اور ان سے نی الواقع کس شم کے نتائج رونما ہوئے ہیں۔ چو تکہ اس وقت تک میں نے زیادہ تر سرزمین فرائس کا ذکر کیا ہے جمان سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ لذا میں سب سے پہلے فرائس کا و شمادت میں چیش کروں گا۔ ۲۔ افظافی خس کا تقطل

پیچلے باب بیل جن نظریات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کی اشاعت کا اولین اثر بد ہوا کہ منفی معالمات بیل لوگول کی اظافی حس مغلوج ہوستے گئی۔ شرم و حیا اور فیرت و حمیت روز بروز مفتود ہوتی چلی گئی۔ نکاح و سفاح کی تمیز ولول سے

ا۔ یہ تنعیلات پردفیسرجوڈ نے اپنی کتاب "Guide to Modern Wickedness" پی بیان کی ہیں جو مال میں شاکع ہوئی ہے۔

ار میں نے زیادہ تر ان معلومات کا استفادہ ایک ممتاز فرائیسی عالم محرانیات ہول ہورد (Paul Bureau) کی کتاب "Towards Moral Bankruptcy" سے کیا ہے ہو۔ ۱۹۲۵ء میں لندن سے شائع ہوئی۔

نکل کئی اور زنا ایک معموم چڑین کئی ہے اب کوئی عیب یا قباحت کی بات سمجما بی نہیں جاتا کہ اس کو چمیائے کا اہتمام کیا جائے۔

انیسویں مدی کے وسط بلکہ اخر تک عام فرانیسیوں کے اخلاقی نظریہ میں مرف ان تخیر ہوا تھا کہ مردوں کے لئے زنا کو بالکل ایک معمولی فطری چیز سمجما جاناً تغاله والدين الي نوجوان لؤكول كي آوارگي كو (بشرمليكه وه امراض خبيشه یا عدالتی کارروائی کا موجب نہ بن جائے) بخوشی گوارا کرتے ہتے' بلکہ اگر وہ مادی میٹیت سے مغیر ہو او اس پر خوش ہمی ہوتے ہے۔ ان کے خیال ہی کمی مرد کا کئی مورت سے نکاح کے بغیر تعلق رکمنا کوئی معیوب نیل نہ تھا۔ ایس مثالیں بھی کمتی ہیں کہ والدین نے اپنے توجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ وہ كى باائر يا مالدار عورت سے تعلقات قائم كر كے اينا مستقبل ورفشال بنائيں۔ لین اس وقت تک عورت کے معالمہ میں نظریہ اس سے بہت مخلف تھا۔ عورت کی مصمت بسرمال ایک میتی چیز سجمتی جاتی تھی۔ وی والدین جو اینے لڑکے کی آوار کی کو جوانی کی ترمک سجو کر گوار اکر لیتے تھے۔ ای اوک کے دامن پر کوئی واغ ویکھنے کے رواوار نہ ہے۔ بدکار مرد جس طرح بے حیب سمجا جا یا تھا ہرکار مورت اس طرح ب حیب ند سمجی جاتی تھی۔ چیشہ ور فاحشہ کا ذکر جب ذلت کے ساتھ کیا جاتا تھا' اس کے یاس جانے والے مرو کے حصہ میں وہ ذات نہ آتی حتی- انی طرح ازدوای رشته میں بھی جورت اور مرد کی اخلاقی دمہ واری مهاوی نه متی- شوہر کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی مگر بیوی کی بدکاری ایک سخت زین معیوب چیز تھی۔

بیرویں صدی کے آغاز کک کینچے کینچے یہ صورت طال بدل می ۔ تحریک آزادی نبوال نے عورت اور مرد کی اظافی ساوات کا جو صور پیونکا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی ای طرح فیر معیوب مجھنے گئے جس طرح مرد کی بدکاری کو سیھنے تھے "اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لئے بھی کوئی ایبا فعل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و تعلق رکھنا عورت کے لئے بھی کوئی ایبا فعل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و

عزت پر بشده لکنا ہو۔

بول بيورو لكمتا ہے:

"نہ مرف ہوے شرول میں بلکہ فرانس کے تعبات و دیمات یں اب نوبوان مرد اس اصول کو تنکیم کرتے ہیں کہ جب ہم عفیف میں بیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی عفت کا مطالبہ کرنے کا اور ب چاہے کا کہ وہ ہمیں کواری کے کوئی جن تمیں ہے۔ برگندی بون اور دو سرے علاقوں میں اب بے عام بات ہے کہ ایک لڑکی شادی سے يلے بہت ى "دوستياں" كر چكتى بے اور شادى كے واتت اسے اچى منکیرے ابی مرزشتہ زندگی کے حالات جمیانے کی کوئی ضرورت نہیں م ہوتی۔ لڑی کے قریب ترین رشتہ واروں میں بھی اس کی بدچلتی یر ممی هم ی تابندیدگی شین بائی جاتی۔ وہ اس کی "دوستیون" کا ذکر ایس میں اس طرح بے مکلف کرتے ہیں مویا کسی کمیل یا روزگار کا ذکر ہے اور نکاح کے موقع پر دولما صاحب جو اپنی بیوی کی سابق زندگی سے نہیں بلکہ اس کے ان "دوستوں" تک سے واقف ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جم سے للف اٹھاتے رہے ہیں اس امرکی ہوری كوشش كرتے ہيں كہ كمى كو اس بات كا شبہ كك نہ ہونے بائے كه انیں ابی داس کے ان مشاغل پر کسی درجہ میں بھی کوئی اعتراض ہے۔" (ص ۹۳)

ا کے جل کر لکھتا ہے:

"فرانس میں متوسط درجہ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں بیہ صورت حال بھرت دیکھی جاتی ہے اور اب اس میں قطعا "کوئی غیر معمولی پن نہیں را ہے کہ ایک اچھے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑک جو کسی دفتر یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائی میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائی میں اشحق بیٹھتی ہے کمی نوجوان سے مانوس ہو گئی اور اس کے ساتھ

رہے گی۔ اب یہ یالکل ضروری تیں کہ وہ آپی بی شادی کر لیں۔
دونوں شادی کے بغیری ایک مائند رہنا مرجع کیجے ہیں۔ محن اس
لئے کہ دونوں کے دل بھر جانے کے بعد الگ بولے اور کیس اور دل لگانے کی آزادی حاصل رہے۔ سومائن بی ان کے تعلق کی یہ نوعیت مب کو معلوم ہوتی ہے۔ شاکتہ طبقوں بی دونوں مل کر آتے جاتے ہیں۔ مد وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں 'نہ کوئی دو مرا ان کی ایک زندگی بین کی ضم کی برائی محسوس کرنا ہے۔ ابتداء بی یہ طرز عمل کارخانوں بی کام کرنے والے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اول اول اس کارخانوں بی کام کرنے والے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اول اول اس کو سخت معیوب سمجھا کیا۔ گر اب یہ اور خیج طبقے بیں عام ہو گیا ہے اور اجابی خراب یہ اور خیج طبقے بیں عام ہو گیا ہے اور اجاب گر سے ہو بھی نام کی کہ جو کی در سرا اس نے دی جگہی نام کی ک

اس نوعیت کی داشتہ کو اب باقاعدہ تنگیم کیا جائے لگا۔ موسیو پر تلمی (M. Berthelemy) پیرس بو نیورٹی کا مطلم قانون فکمتا ہے کہ رفتہ رفتہ دواشتہ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے "بوی" کی تھی۔ پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ آئے لگا ہے۔ کومت اس کے مغاد کی حفاظت کرنے پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ آئے لگا ہے۔ کومت اس کے مغاد کی حفاظت کرنے گئی ہے۔ ایک سپائی کی داشتہ کو وہی نفقہ دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی کے لئے مقرد ہے۔ سپائی اگر مرجائے تو اس کی داشتہ کو وہی پنش ملتی ہے جو منکوحہ بیوی کو منتی ہے۔

فرائیسی اظا آیات میں زنا کے غیر معیوب ہونے کی کیفیت کا اندازہ اس
سے کیا جا سکتا ہے کہ ۱۹۱۸ء میں ایک مدرسہ کی معلم میں ہونے کے باوجود حالمہ
بائی گئی۔ محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود ہے۔ انہوں نے
ذرا شور مجایا۔ اس پر معززین کا ایک وقد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اس
کے حسب ذیل دلاکل استے وزنی بائے گئے کہ معلم کا معالمہ رفح دفع کر دیا گیا۔
ا۔ کسی کی پرائیویٹ زعرگی سے لوگوں کو کیا مطلب؟

۲۔ اور پھراس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ سے اور کیا نکاح کے بغیر مال بتا زیادہ جمہوری دطریقہ تسیں ہے؟

فرائسی فرج مین ساہیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں منجلہ دو سرے منروری مسائل کے بیہ ہمی شخطیا جاتا ہے کہ امراض خبیشہ سے محفوظ رہنے اور مسل دو کئے کی کیا ترابیر ہیں۔ گویا سے بات تو مسلم بی ہے کہ ہر سابی زنا ضرور کرے کی کیا ترابیر ہیں۔ گویا سے بات تو مسلم بی ہے کہ ہر سابی زنا ضرور کرے گا۔ سامتی اجادام کو فرائش کی تھے 18 ویں ڈویژان کے کماتڈر نے ساہیوں کے نام ایک اعلان شائع کیا تھا جس کے الفاظ سے ہیں :۔

"معلوم ہوا ہے کہ فوتی قبہ خانوں پر بندو تجیوں کے ہجوم کی وجہ سے عام سوار اور بیادہ فوج کے ساہبوں کو شکانت ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ بندو تھیوں نے ان جکبوں پر اینا اجارہ کائم کر لیا ہے اور وہ دو سرول کو موقع بی تمین ویتے۔ بائی کمایٹر کوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد بین کائی اضافہ کر دیا جائے مگر جب تک یہ انتظام نہیں ہوتا ہمدہ تھیوں کو بدایت کی جاتی ہے کہ ذیادہ دیر تک اندر نہ رہا کریں اور اپی خواہشات کی تسکین میں ذرا مجلت سے کام لیا کریں۔ "

غور تو سیجے ہے اعلان دنیا کی ایک مہذب ترین مکومت کے فرقی محکہ کی طرف سے باضابطہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ ذیا کے اظلاقا معیوب ہونے کا وہم تک ان لوگوں کے دل و دماغ میں یاتی تہیں رہا ہے۔ سومائی "قانون" مکومت مب کے سب اس تصور سے خالی ہو میکے ہیں۔ ا

ا جس فرج کی بید اخلاقی حالت ہو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ کمی دو سرے ملک جن فاتحانہ داخل ہوتی ہوگی تواس کے باتھوں مظوب قوم کی عزت و آبرد پر کیا کچھ نہ گزر جاتی ہو گی۔ بیابیانہ اخلاق کا ایک معیار بیہ ہے اور دو سرا معیار بیہ ہے جو قرآن چیش کر آ ہے۔ اَلّذِیْنَ مَلَّا اللّذِیْنِ اَقَالُوا الشّلُوعَ وَ اَلْوَا الذِّلُوعَ وَ آمُووًا بِالْسَعَنَدُنِ وَ تَهَوَّا عَنِ النّنَاتِ - (اَكُر جَمَا اِنْ جَنْ رَبِّن جَنْ طَوْمَت عطا کریں تو وہ نماز و زکوۃ کا ظام قائم کریں (ابقیہ عاشیہ اسلم صفر پر)

جنگ عظیم سے کچھ مدت پہلے فرانس میں ایک ایجنی اس اصول پر قائم کی منی متنی کہ ہر عورت خواہ وہ اینے حالات " ماحل" مالی کیفیت اور عادی اخلاقی عال جلن کے اختبار سے کیمی می ہو " بسرمال "ایک نے تجرب " کے لئے آمادہ کی جاسکتی ہے۔ جو مساحب سمی خاتون سے تعلق بید اکرنا جاہتے ہوں وہ بس اتنی زحت اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کا آیا تنا دیں اور ۲۵ فرانک ابتدائی فیس ے طور پر داخل کر دیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معالمہ پر رامنی کر لینا الجنبي كاكام ہے۔ اس الجنبي كے رجٹر ديكھنے سے معلوم ہواكہ فرچ مومائي كا کوئی طبقہ الیانہ تھا جس کے کثیر التعداد لوگوں نے اس سے "بزی نس" نہ کیا ہو اور بیہ کاروبار حکومت سے بھی مخلی نہ تھا۔ (بول میورو صفحہ ۱۱)

اس اخلاقی زوال کی اعتمایہ ہے کہ :

"فرائس کے بعض اصلاع میں بوے شہوں کی محتی آبادی رکھنے والے حصول بیں قریب ترین تبی رشتہ داروں کے درمیان حق کہ پاپ اور بین اور بھائی اور بھن کے درمیان صنعی تعلقات کا پایا جانا بحى اب كوئى شاذونادر واقعم نيس ريا ي--

فواحش کی کثرت

جنگ محلیم سے پہلے موسید بولو (M. Bulot) فرانس کے افارنی جزل نے اپی ربورٹ میں ان مورتوں کی تعداد ۵ لاکھ بتائی تھی ہو اپنے جم کو کرارہ ہ چلاتی ہیں ۔ تمر دہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی چیشہ ور فاحثات پر قیاس نہ کر کیجئے۔ شائستہ اور متدن ملک ہے۔ اس کے سب کام شائشکی منظیم اور فی الجمله بلند پیانے پر ہوتے ہیں۔ وہاں اس پیشہ میں فن اشتمار سے پورا کام لیا جاتا

اور بھلائی (کا تھم دیں اور پرائیوں کا سوباب کریں) ایک وہ سابی ہے جو زمین میں سانڈ بنا پھر آ ے اور ایک وہ سپای ہے جو اس لئے جھیلی پر سرا کے کا نامی اضاق کی مفاہلت کرے اور دنیا کو پاکیزگی کا سبق سکھائے۔ کیا انسان انٹا اند ھا ہو گیا ہے کہ دونوں کا فرق نہیں دیکھ سکتا؟

ہے۔ اخبار' مصور بوسٹ کارڈ' ٹیلی فون اور معضی وجوت نامے' خرض تمام مذب طریقے گاہوں کی توجہ متعطف کرائے کے لئے استعال کے جاتے ہیں اور پہلک کا خمیر اس پر کوئی ملامت نیس کرتا۔ بلکہ اس تجارت میں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نعیب ہو جاتی ہے وہ با اوقات کی سیاسیات اور بالیات اور اعمیان و امراء کے طبقوں میں کائی بااقتدار ہو جاتی ہیں۔ وہی ترتی ہو کمی یونائی تمدن میں ماجہ کی عورتوں کو نعیب ہوئی تھی۔

فرنج سیت کے ایک رکن موسید فرونال وریفو (M. Ferdinand Dreyfus) کے اب سے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ فیر گری کا پیشہ اب محش ایک انفرادی کام قبیل رہا ہے بلکہ اس کی ایجنی سے بو مظیم مالی فوائد فیاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت بو مظیم مالی فوائد فیاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت (Business) اور ایک مظم حرفہ (Organised Industry) بن کیا ایک ہے۔ اس کے منفوار میں پیراوار " سیا کرنے والے ایکٹ الگ ہیں' سفری ایکٹ الگ ہیں۔ اس کی یا قاعدہ منڈیاں موجود ہیں۔ جوان لڑکیاں اور کم من پیمال وہ تجارتی مال ہیں جس کی ور آ پر برآ پر ہوتی ہے' اور وس سال سے کم عمر لڑکیوں کی باگ زیادہ ہے۔

بول بورو لکمتا ہے:

تحق کاری کے ان اڈون کے ماسوا ہو نگول اور جائے خانوں اور رقص خانوں میں علی الاعلان تحد محری کا کاروبار ہو رہا ہے اور بعض او قات بہیت انتمائی ظلم اور تسادت کی حد تک پنج جاتی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں ایک مرجہ مشرقی فرانس کے ایک مرجہ مشرقی فرانس کے ایک ایک اوک کی جان فرانس کے ایک ایک اوک کی جان بخش کرائی پڑی تھی اور ایمی مزید بخش کرائی پڑی تھی اور ایمی مزید گاکوں سے پالا پڑ چکا تھا اور ایمی مزید گاکوں سے پالا پڑ چکا تھا اور ایمی مزید گاک نیار کھڑے ہے۔

تجارتی قبہ خالوں کے علاوہ فیراتی "قبہ خالوں" کی آیک بی تم پیدا کرنے کا شرف بنگ عظیم کو حاصل ہوا۔ بنگ کے ذائد بیل محب وطن فواتین لے مردین فرانس کی حاصل ہوا۔ بنگ کے ذائد بیل محب وطن فواتین شی اور جن فرانس کی حاصل بیل ہے بیج فل مح ہے انہیں جن کو اس فدمت کے صلے بیل ہے بیج فل مح ہے انہیں اور ذیان اس خدمت کے صلے بیل محزز لقب عطا ہوا۔ یہ ایا ایجو آ شخیل ہے کہ اور ذیان اس کا ترجمہ کرنے سے عابر ہے۔ یہ فواتین منظم صورت بیل فیہ اردو ذیان اس کا ترجمہ کرنے سے عابر ہے۔ یہ فواتین منظم صورت بیل فیہ گری کرنے گئیں اور ان کی ایداد کرنا سابہ کاروں کے لئے آیک اظافی کام بن گیا۔ بیٹ بیٹ دوزائہ اخباروں اور قصوصا فرانس کے دو مشہور مصور محسور کیا۔ بیٹ بیٹ بیٹ روزائہ اخباروں اور قصوصا فرانس کے دو مشہور مصور بیلی کی فید متعطف پریوں کی فید متعطف پریوں کی فید متعطف ایک فیدمت سب سے بیٹ کر انجام دی۔ عامات کی آغاز بیل موٹر الذکر کا صرف ایک نمبران موروں کے 14 اشتمارات پر مشتل تھا۔ افران کی ویا

فواحق کی ہے کوئت اور مغولیت شموانی جذبات کے جس اشتعال کا متبجہ ہے وہ لڑبچر تعاوی سینما تعیم وقع اور بربیکی و بے حیاتی کے عام مظاہروں سے ردنما ہو آ ہے۔ سے دونما ہو آ ہے۔

خود فرض مرابے وارول کا ایک پورا نککر ہے جو ہر ممکن تدبیرے موام کی شوائی بیاس کو بحرکانے بیل لگا ہوا ہے اور اس قربیہ سے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات مصور جرا کہ اور نسف بای اور ماہوار رمائے انتا درجہ کے فیل مضابین اور شرمناک تصویریں شاکع کرتے یں۔ کو نکہ اشاعت برحانے کا یہ سب سے زیادہ موثر ذرایہ ہے۔ اس کام بیل ورجہ کی ذائت فن کاری اور نشیات کی ممارت صرف کی جاتی ہے تاکہ شکار کی طرف سے فئے کر نہ جا شکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حد درجہ باپک لڑی جعفوں اور آبایوں کی شکل میں ٹکا رہتا ہے 'جن کی کرت اشاعت کا یہ حال ہے کہ ایک ایڈیشن بچاس بڑار کی تعداد میں چچتا ہے اور بسا او قات سائھ ساٹھ ایڈیشنوں تک ٹوبت پڑی جاتی ہے۔ بعض اشاعت خانے تو مرف ای لڑی کی اشاعت کے لئے مخصوص ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے ہیں ہو اس کی فش کاپ کا مین اس ذریع ہے شہرت اور عرت کے مرتب پر بختی ہیں۔ اس کی فش کاپ کا کھنا کی کے لئے نے مرت اور عرت کے مرتب پر بختی ہیں۔ اس کی فش کاپ کا کھنا کی کے لئے نے مرتب اور عرت کے مرتب پر بختی ہیں۔ اس کی فش کاپ کا کھنا کی کے لئے نے مرتب اور عرت کے مرتب پر بختی ہیں۔ اس کی فش کاپ کا کھنا کی کے لئے نے مرتب پر بختی ہیں۔ اس کی فش کاپ کا کھنا کی کے لئے نے مرتب پر باتھ آگر کاپ متبول ہو جائے تو ایسے مستفین فرقی آکیڈی کے مرب یا کم از کم انکردے وائع "کردے وائع"

کومت ان آم بے شرمیوں اور بیجان اگیزیوں کو فعندے دل سے دیکھتی رہتی ہے۔ بھی کوئی بہت ہی زیادہ جرائی جیز شائع ہوگی تو پولیس نے بادل تخواستہ چالان کر دیا۔ گر اوپر قرائے دل عدالتیں بیٹی ہیں جن کی بارگاہ عدل سے اس شم کے بحرموں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ بھو لوگ عدالت کی کرسیوں پر جلوہ قرا ہوتے ہیں ان جی سے آکٹر اس لڑ پکر سے لفف اعدوز ہوتے رہیں اور بعش حکام عدالت کا اپنا تھم فیش منٹی لڑ پکر کی تھنیف سے آلودہ ہو آ ہے۔ افغاق آگر کوئی مجسمیت وقیانوی خیال کا نکل آیا اور اس سے "بے انسانی" کا اعرفہ ہوا تو بڑے بوے اویب اور نامور اہل تھم بالانقاق اس معالمہ میں مداخلت کرتے ہیں اور زوروشور سے اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ آرٹ اور لڑ پکر کی ترق کے لئے آزاد فغا در کار ہے ورون مغلم کی باتا ہے کہ آرٹ اور لڑ پکر کی ترق کے لئے آزاد فغا در کار ہے ورون مغلم کی کھونٹ دیا جاتے افغائی بھرشیں لگھنے کا گلا

اور یہ نون لطیقہ کی قاتی ہوتی سمس مرح ہے؟ اس میں ایک پوا

حصد ان نکی تصویروں اور عملی تصویروں کا ہے جن کے اہم لاکوں کی تعداد میں تیار کئے جاتے ہیں اور نہ مرف بازاروں ' ہوٹلوں اور جائے خانوں میں بلکہ مرسوں اور کالجوں تک میں پھیلائے جاتے ہیں۔ امیل پورلی مرسوں اور کالجوں تک میں پھیلائے جاتے ہیں۔ امیل پورلی اور کالجوں تک میں جورہی امیل پورلی مام میں جو ربورٹ بیش کی نتی اس میں وہ لکھتا ہے:

" یہ کندے فرنو کراف لوگوں کے جواس میں شدید بیجان و اختال بہا کرتے ہیں اور اپنے پر قسمت خریداروں کو اپنے اپنے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکول پر ان کا جاہ کن اثر مد بیان سے زیادہ ہے۔ بہت سے مدرسے اور کالج انمی کی برولت اظائی اور جسائی حیثیت سے بہاو ہو کے ایس شعیت سے بہاو ہو کے ایس شعیت سے بہاو ہو کے ایس شعیت سے بہاو ہو کے ایس موسا اور کول کے تو کوئی چڑ اس سے زیادہ فارت کر شیس ہو سکتی۔"

اور المی فون للیفہ کی خدمت قیار "سینا میودک بال اور قبوہ خانوں کی تفریحات کے ذرایہ ہے ہو رہی ہے۔ وہ ڈراھے جن کی شیل کو فرقح موسائنی کے اولی ہے اولی ہے ساتھ دیکھتے ہیں اور جن کے مستنین اور کامیاب نقالوں پر تحسین و آفرین کے پھول چھاور کے جاتے ہیں۔ بلا اشتاء سب کے سب شہوانیت سے لبریز ہیں اور ان کی نمایاں خصوصیت ہیں یہ ہو کہ اظاتی میشیت سے جو کر کھڑ بدترین ہو سکتا ہے اس کو ان میں حل اعلیٰ اور اسوہ حنہ بنا کر چیں کیا جاتا ہے۔ بول بعورو کے بقول "تمین جالیں" سال سے ہارے بنا کر چی کیا جاتا ہے۔ بول بعورو کے بقول "تمین جالیں" سال سے ہاری ڈراما قار ذندگی کے جو نشخے چی کر دیے ہیں ان کو دکھ کر اگر کوئی قبض ہاری تراما قار ذندگی کے جو نشخے چی کر دیے ہیں ان کو دکھ کر اگر کوئی قبض ہاری تمین ذراما قار ذندگی کا اندازہ لگانا جانے تو وہ ہیں یہ سمجھے گا کہ ہاری سوسائن میں جسے شادی شدہ جو ڑے ہیں سب خائن اور ازدوائی وقاداری سے عاری ہیں۔ شوہریا بیوقوف ہو آ ہے یا بیوی کے لئے بلائے جان اور بیوی کی بہترین صفت اگر کوئی سے تو دہ یہ تو دہ یہ کر اور دوم دل گانے کے جان اور بیوی کی بہترین صفت اگر کوئی سے تو دہ یہ کر دوم یہ کر ہروقت شوہرے دل برداشتہ ہونے اور ادھر دل لگانے کے

کے تار رہے۔"

اوٹی سوسائل کے تعیفروں کا جب سے طال ہے تو عوام کے تعیفروں اور تفریح گاہوں کا جو رنگ ہو گا اس کا ایرازہ باسانی کیا جا سکتا ہے۔ بدترین آوارہ منش لوگ جس زبان مین اواؤں اور جن عرافدں سے مطمئن ہو کتے ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا اور لاگ لیسٹ کے وہاں چیں کر دی جاتی ہیں اور عوام کو اشتمارات کے زریعہ سے بیٹین والایا جاتا ہے کہ تمساری شوائی بیاس جو جو کچھ ماگئی ہے وہ سب یماں عاضر ہے۔ ہمارا اسٹیج طلف سے خالی اور جنیقت پر جنی ماگئی ہے وہ سب یماں عاضر ہے۔ ہمارا اسٹیج طلف سے خالی اور جنیقت پر جنی ماکھی ہے وہ سب یماں عاضر ہے۔ ہمارا اسٹیج طلف سے خالی اور جنیقت پر جنی ماہوں ہی گئی ہے دو سب یماں عاضر ہے۔ ہمارا اسٹیج طلف سے خالی اور جنیقت پر جنی کامیر جو گئی ہیں جنوب شاموں کو اس نے مورف جنی کی تحمیل۔ ناموں کو اس نے حروف جنی کے پردے میں چھیا دیا ہے۔

" ایکٹرس کے گیت اسکامات (Monologues) اور حرکات انتما درجہ کے فیش ہے اور پردہ پر جو اور پردہ پر اس Monologues) اور حرکات انتما درجہ کے فیش ہے اور پردہ پر اس مظر پیش کیا گیا تھا وہ بعض منفی اختماط کے آفری مدارج تک خرج کرنچ کرنچ کرنچ کرنچ کرنے تھا۔ ایک بزار سے زیادہ تماشائی موجود ہے جن جی شرفاء بھی نظر آتے ہے اور سب عالم بے خودی جی صدایاتے آفرین و مرحبا بلند کر رہے ہے۔"

" دن" من چھوٹے چھوٹے گیت اور ان کے ورمیان چھوٹے گیت اور ان کے ورمیان چھوٹے چھوٹے گیت اور ان کے ماتھ حرکات و سکنات کے شرمی کی انتا کو پنجے ہوئے تھے۔ بنچ اور کم من ٹوجوان اپنے والدین کے ساتھ بیٹے ہوئے اس تماشے کو دکھ رہے تھے اور پرجوش طریقے سے ہر شدید ب شرمی پر آلیاں بجائے تھے۔"

" "ل" من طاخرین کے بیوم نے پائی مرتبہ شور میا کر ایک الی ایکٹرس کو اعادے پر مجبور کیا ہو اسٹے ایکٹ کو ایک حد درجہ فحش میت پر محبور کیا ہو اسٹے ایکٹ کو ایک حد درجہ فحش میت پر ختم کرتی تھی۔"

" " ر" من ما مرن نے الی بی ایک اور ایکٹری سے بار بار فرمائش کر کے ایک نمایت فی چیز کا اعادہ کرایا۔ آخر اس نے جو کر کہا " می کھنے ہے شرم لوگ ہو و رکھنے نہیں کہ بال میں بیج موجود ہیں۔ " می کھنے کے شرم لوگ بو و رکھنے نہیں کہ بال میں بیج موجود ہیں۔ " مید کہ وہ ایکٹ بورا کے بغیر بہٹ گئے۔ چیز اتنی فیش فتی کہ وہ عادی جرمہ بھی اس کی بحرار کو برداشت نہ کر بحق فتی۔ " " و میں تماشا فتم ہونے کے بعد ایکٹرسوں پر لائری ڈالی اللہ اس کی تماشا فتم ہونے کے بعد ایکٹرسوں پر لائری ڈالی

" " " " بن تماثا خم ہونے کے بعد ایکٹرسوں پر لائری ڈالی کی۔ اللہ کائری ڈالی کی۔ لائری کے کلٹ خود ایکٹرس دس مسلنتیم بیں فرد فست کر ری تھیں۔ جس منص کے تام جو ایکٹرس نکل آئی دہ اس رات کے لئے اس کی تھی۔ "

مع حمل کی تحریک اور صنفیات (Sexual Science) کے نام نماو علمی اور لمبی لزیگر نے بھی ہے جیائی پھیلائے اور لوگوں کے اخلاق بگاڑئے بیل برا حصہ لیا ہے۔ پبک جلسوں بیل تقریروں اور یجک لیٹرن کے ذریعہ ہے اور مطبوعات بیل تصاویر اور تشریحی بیانات یک ذریعہ سے حمل اور اس کے متعلقات اور مائع حمل آلات کے طریق استعال کی وہ وہ تضیفات بیان کی جاتی ہیں جن اور مائع حمل آلات کے طریق استعال کی وہ وہ تضیفات بیان کی جاتی ہیں جن کے بعد کوئی چر قابل اظمار باتی نہیں رہ جاتی۔ ای طریح صنفیات کی کابوں بیل تجوز کے بدن سے لے کر آخر تک معالمات صنفی کے کمی پہلو کو بھی روشنی بیل تجوز کے بدن سے لے کر آخر تک معالمات صنفی کے کمی پہلو کو بھی روشنی بیل تجوز کے بات جاتے ہیں جموز ا جاتا۔ بظاہر ان سب چروں پر علم اور سائنس کا غلاف چرحا دیا گیا ہے باکہ یہ اعتراض سے بالاتر ہو جائیں۔ بلکہ حزید ترتی کر کے ان چروں دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض سے بالاتر ہو جائیں۔ بلکہ حزید ترتی کر کے ان چروں

کی اشاعت کو "فد مت طاق" کے عام ہے جی موسم کر دیا جاتا ہے اور وجہ سے

ہائی جاتی ہے کہ ہم قر اوکوں کو صنفی مطابات میں قلفیاں کرنے ہے بھاٹا چاہجے

ہیں۔ کر حقیقت سے ہے کہ اس افریکر فور اس تعلیم کی عام اشاعت نے حوراؤں اس مردوں اور کمن فرجوانون میں تحت ہے حیائی پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت

ہردوں اور کمن فرجوانون میں تحت ہے حیائی پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت

ہن یوغ کو بھی پوری طرح تس پہتی ہے " صنفی مطابات کے متعلق وہ مطوبات

رکھتی ہے جو کہی شادی شدہ موروں کو بھی عاصل نہ تھیں اور یک عالی فونجز

بلکہ عالی وکوں کا بھی ہے۔ ان کے جدیات کی اور قت بیدار ہو جاتے ہیں۔

بلکہ عالی وکوں کا بھی ہے۔ ان کے جدیات کی اور قت بیدار ہو جاتے ہیں۔

ان میں سنفی قربات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پوری جوائی کو خضے ہے پہلے ہی وہ

اپ اپ کو خواہشات تھائی کے چگل میں دے دیے ہیں۔ تکان کے لئے قو عمر

کی بعد مغرد کی تی ہے محر ان تجہات کے لئے کوئی عد مغرر حس ۔ یارہ جمرہ مال

کی جد مغرد کی تی ہے محر ان تجہات کے لئے کوئی عد مغرر حس ۔ یارہ جمرہ مال

قومی بلاکت کے آثار

جمال بداخلی اس پر تی اور لذات جسانی کی بندگی اس مدکو بھی بھی اس قدر ہو جمال حورت اس مرد بوان اور جس سب کے سب بیش کوشی بی اس قدر مشک ہو گئے ہوں اور جمال اثبان کو شموانیت کے اشتائی اشتمال لے ہوں آپ مسل مشک ہو گئے ہوں اور جمال اثبان کو شموانیت کے اشتائی اشتمال لے ہوں آپ ملی اس کے باہر کر دیا ہو الی گئے ان تمام اسیاب کا بروے کار آ جانا بالکل ایک ملی امر ہے ہو کہ اس لوگ ایک ایک ملی انسان قوموں کو برسم عروق دیک اس شم کی درس انسان انسان میں شام میں شام میں ان کی ترقی میں بائع نہیں ہے بلکہ الی فددگار ہے اور یہ ایس کی مرتب پر بوقی میں ہے بلکہ الی فددگار ہے اور یہ انسانی مرتب پر بوقی سی ہے بلکہ الی فددگار ہے اور یہ انسانی مرتب پر بوقی سی ہے بلکہ الی فددگار ہے اور یہ انسانی مرتب پر بوقی سی بھی انسانی مرتب پر بوقی سی بھی کام آئی ہی بوں اور مجموعی حیث سے تغیر کا پہلو قمایاں تغیر اور انسانی ترب کی قوتیں کی جاتم آئی ہی امراب تغیر میں شار کر این مرف اس محص نظر آتا ہو دیاں حرب و اس مون اس محص

كاكام موسكما يه جس كى على خبا موسى مو

مثال مکے طور پر اگر ایک ہوشیار تاجر اپنی ڈہانت محنت اور آزمورہ کاری کے سبب لاکھوں روپے کما رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ ہے توجی مماار بازی اور عیاشی میں بھی جٹا ہو گیا ہے " تو آپ کتنی ہوی غلطی کریں سے اگر اس کی ذیرگی کے ان دونوں پہلوؤل کو اس کی خوش مالی اور ترتی کے اسباب میں شار کرکیں ہے۔ ورامل اس کی مغات کا پہلا مجوعہ اس کی تغییر کا موجب اور دو مرا مجوعہ اس کی تخریب میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مجومہ کی طاقت سے اگر جمارت كائم ہے تو اس كے منى يہ حس بيل كه ود سرے محومة كى تخري طاقت اينا اثر مس كررى ہے۔ درامرى تطريب ديمين تويد يلے كاكديد تخري توتي أس کے دماغ اور جم کی طاقوں کو برابر کمائے جا ری ہیں۔ اس کی منت سے کمائی موئی دولت پر ڈاکہ ڈال ری ہیں اور اس کو بندر سے جوہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہروفت اس تاک میں کی ہوئی ہیں کہ کب ایک قیملہ کن جملہ کا موقع سلے اور ب ایک بی وار میں اس کا خاتمہ کر دیں۔ قمار بازی کا شیطان کمی بری محری اس ک حر بحر کی کمائی کو ایک سیکٹر میں غارت کر سکتا ہے اور وہ اس محری کا معظر بیٹنا سہ۔ ے نوشی کا شیطان وقت آئے پر اس سے عالم مہوشی بیں الی تلکی کرا سکتا ہے ہو بیک گخت اے دیوالیہ بنا کر چھوڑ دے اور وہ بھی مکمات میں لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان بھی اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اسے تملّ یا خود منی یا تمی اور اچانک تابی میں جلا کر دے۔ تم اندازہ تیس کر یکنے کہ اگر وہ ان شیاطین کے چکل میں پھنما ہوا نہ ہو آتو اس کی ترقی کا کیا حال ہو آ۔

ایا ی معالمہ ایک قوم کا بھی ہے۔ وہ تغیری قوتوں کے بل پر ترقی کرتی ہے۔ کر مجے رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ترقی کی طرف چند ی قدم برحانے کے 'جر خود اپی تخریب کے اسباب فراہم کرنے گئی ہے۔ پکھ مدت تک تغیری قوتیں اپنے زور میں اسے آگے برحائے لئے چلی جاتی ہیں محر اس کے ساتھ تخریبی قوتیں اس کی زندگی کی طاقت کو اندر بی اندر سمن کی طرح کمائی رہتی ہیں۔

یمال تک کہ آخر کار اسے انا کو کھا کر کے رکھ دیتی ہیں کہ ایک اچانک مدمہ اس کی تصر عظمت کو آن کی آن بھی پوند خاک کر سکتا ہے۔ یمال مختر طور پر ہم ان بڑے بوے نمایاں اسباب بلاکت کو بیان کریں گے جو فرچ قوم کے اس غلا نگام معاشرت نے ان کے لئے پیدا کئے ہیں۔

جسماني قوتول كالنحطاط

شہوائیت کے اس تبلؤ کا اولین بتیجہ یہ ہوا ہے کہ فرانیسیوں کی جسمائی قوت رفت رفت ہواب ویٹی چلی جا رہی ہے۔ واکی بیجانات نے ان کے اصماب کرور کر دیئے ہیں۔ خواہشات کی بندگی نے ان بین خید اور برداشت کی طاقت کم بی باتی چموڑی ہے۔ اور امراض خیشہ کی کثرت نے ان کی محت پر نمایت مملک اثر ڈالا ہے۔ بیہویں ہمدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرانس کے فری مکام کو مجورا " ہرچند سال کے بعد سے رحروثوں کے لئے جسمانی المیت کے معیار کو ممنا دینا ہے ایک کیونکہ البیت کا جو پہلے معیاز تھا اب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معتبر یانہ ہے جو تھرما میٹر کی طرح قریب قریب بھٹی صحت کے ساتھ بتانا ہے کہ فرنچ قوم کی جسمائی توتیل محتنی تیزی کے ساتھ بندر تا محمث رہی ہیں۔ امراض خیشہ اس تنزل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہیں۔ جنگ مظیم اول کے ابتدائی وو سالوں میں جن ساہیوں کو محض آخک کی وجہ سے رخصت دے کر میتالوں میں ہمجنا پڑا ان کی تعداد ۲۵۰۰۰ تھی۔ صرف ایک منوسلا درجہ کی فوتی جھاؤٹی میں بیک ونت ۲۳۲ سابی اس مرض میں جلا ہوئے۔ ایک طرف اس ونت کی زاکت کو ر کیمئے کہ فرانسیں قوم کی موت اور حیات کا فیملہ در پیش تھا اور اس کے وجود و بقا کے لئے ایک ایک سپائی کی جانفشانی در کار تھی۔ ایک ایک فرانک بیش قیت تما اور وقت وسائل ہر چڑ کی زیادہ سے زیادہ مقدار رفاع میں خرج ہونے کی مرورت تھی۔ دو سری طرف اس قوم کے جوانون کو دیکھئے کہ کتنے ہزار ا فراد اس عیاشی کی بدولت نه صرف خود کی کئی مییوں کے لئے بیار ہوئے بلکہ

انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور وسائل کو یکی اس آڑے وقت بی اسے علاج پر ضائع کرایا۔

ایک فرانسی ماہر فن ڈاکٹر لیرے (Dr. Laredda) کا بیان ہے کہ فرانس میں ہر سال صرف آفکہ اور اس سے پیدا کروہ امراض کی وجہ سے ۱۳۰ بڑار جائیں شائع ہو جاتی ہیں اور دق کے بعد یہ مرض سب سے زیادہ بلاکتوں کا باعث ہو تا ہے۔ یہ صرف ایک مرض خبیث کا طال ہے اور امراض خبیث کی فرست صرف ایک مرض خبیث کا طال ہے اور امراض خبیث کی فرست صرف ای ایک مرض پر مشمل نہیں ہے۔ خبیث کی فرست صرف ای ایک مرض پر مشمل نہیں ہے۔

اس نے قید شہوائیت اور آوارہ مٹی کے اس رواج عام سے دومری محظیم انشان مبیبت ہو فرالئیں تدن پر نازل کی ہے وہ خاندائی نظام کی جای ہے۔ خاندان کا نظام مورت اور مرد کے اس مستنقل اور پائندار تعلق سے بنآ ہے جس کا نام تکاع ہے۔ ای تعلق کی بدولت افراد کی زندگی جس سکون' استقلال اور ثبات بدا ہو ما ہے۔ یک چز ان کی انفرادیت کو اجماعیت میں تبدیل ا كرتى ہے اور انتظار (انارى) كے ميلانات كي دياكر ائيس تدن كا خاوم بنائى سب اس نظام کے دائرے میں محبت اور امن اور ایٹار کی وہ پاکیرہ فعنا پیدا ہوتی ہے جس میں نی تسلیل معج اخلاق معج تربیت اور معج تم کی تغیر میرت کے ماتھ پردان چڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جمال عورتوں اور مردول کے ذہن سے نکاح اور اس کے متعد کا تعور بالکل بی نکل کیا ہو اور جہاں سنفی تعلق کا کوئی مقعد شہوانی آگ کو بچھا کینے کے سوا لوگوں کے ذہن میں نہ ہو اور جمال دواقین و ذوا قات کے نظر کے نظر بموزوں کی طرح پیول پیول کا رس کینے پھرتے ہوں۔ وبال بد نظام ند قائم ہو سکتا ہے۔ ند قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں عورتوں اور مردول میں یہ ملاحیت بی باتی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و فرائض اور اس کے اخلاقی انصباط کا ہوجہ سپیار شکیں۔ اور ان کی اس ذہنی و اظلاقی کیفیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر نسل کی تربیت پہلی نسل سے بدتر ہوتی

ے۔ افراد میں خود خرصی و خود سری اتن ترتی کر جاتی ہے کہ تین کا شرازہ بھرنے لگا ہے۔ نفوس میں کمون اور سماب و شی اتن برم جاتی ہے کہ قوی سیاست اور اس کے بین الاقوامی رویہ میں بھی کوئی شمزاؤ باتی نہیں رہتا۔ کمر کا سکون بھی نہ بختی کی وجہ سے افراد کی ذکر گیال تا اور تاخ تر ہوتی جاتی ہیں اور ایک وائی اضطراب ان کو کمی کل چین نہیں لینے دیتا۔ یہ دندی جنم کا عذاب ہے جے افسان اپنی احتقانہ لذت طلی کے جنون میں خود مول لیتا ہے۔

فرانس میں سالانہ سانت آٹھ فی بزار کا اوسط ان مردوں اور مورتوں کا ہے جو ازدواج کے رشتہ میں مسلک ہوتے ہیں۔ یہ اوسا خود انا کم ہے کہ استھ و کچه کر اسانی کے ساخہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا کنٹا کثیر حصہ غیر شادی شدہ ہے۔ پر اتن علیل تعداد جو نکاح کرتی ہے ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے یں جو یامست رہے اور یاک اطلاقی زندگی بسر کرنے کی فیت سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ایک متعد کے سوا ہر دو سرا ممکن متعد ان کے پیش نظر ہو تا ہے۔ حتی کہ عامتہ الورود مقامد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک مورت نے جو بید ناجاز طور پر جنا ہے ' نکاح کر کے اس کو مولود جائز بنا دیا جائے۔ چنانچہ یول بورد لکنتا ہے کہ قرائس کے کام پیٹہ لوگوں (Working Classes) میں سے عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اسینے ہونے والے شوہرے اس بات کا وعدہ نے لیتی ہے کہ وہ اس کے بچہ کو اینا بچہ تنکیم کرے گا۔ 1912ء میں سین (Seine) کی عدالت دیوانی کے سائٹے ایک عورت نے بیان دیا کہ ''میں نے شادی کے وقت بی اینے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی ے میرا مقمد مرف یہ ہے کہ عارے قبل از نکاح آزاوانہ تعلقات سے جو نے بيدا ہوئے بيں ان كو "طلال" ما ديا جائے۔ باتی رس يہ بات كه ميں اس كے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارول تو بہ نہ اس وقت میرے زبن میں تھی نہ اب ہے۔ ای بناء پر جس روز شادی ہوئی ای روز ساڑھے یا بچ بیج میں اینے شوہر ے الگ ہو مئی اور آج تک اس سے شمیں کی کیونکہ میں فرائض زوجیت اوا كرنے كى كوئى نيت نه ركمتى تقى-" (مغه ۵۵)

ان طالات میں نکاح کا رشتہ اس قدر بودا ہو کر رہ گیا ہے کہ بات بات پر نوٹ جاتا ہے۔ بہا اوقات اس بھارے کی عمر چند محمنوں سے متجاوز نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرانس کے ایک معزز عض نے جو کی مرجہ وزیر رہ چکا تھا اپنی شادی کے صرف پانچ محمنہ بعد اپنی بوی سے طلاق عاصل کر لی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی ہاتیں طلاق کی موجب بن جاتی چی جنیس من کر بنسی آتی ہے۔ مثلا فریقین جس سے کسی ایک کا سوتے جی فرائے لیتا یا نے کو بہند نہ کرنا۔ سین عدالت وہوائی نے کسی ایک کا سوتے جی فرائے لیتا یا نے کو بہند نہ کرنا۔ سین عدالت وہوائی نے ایک مرجہ مرف ایک تاریخ جی ۱۹۲۴ نکاح ہوئے سے۔ ۱۹۸۰ء جی جب طلاق کا نیا تا قانون پاس ہوا تھا ، چار بزار طلاق واقع ہوئے سے۔ ۱۹۰۰ء جی بے تعداد سازھے سات بزار تک بہنی۔ ۱۹۱۰ء جی ایا بزار۔

بول کی پرورش ایک اعلی درجہ کا اظافی کام ہے جو منبط نفس' خواہشات کی قربانی' تکلیفول اور مختول کی برداشت اور جان و مال کا ایار جاہتا ہے۔ خود غرض نفس پرست لوگ جن پر انفرادیت اور بہیست کا پورا تسلط ہو چکا ہو' اس

خدمت کی انجام وی کے لئے تھی طرح رامنی نیس موسکتے۔

ساٹھ سر برس نے فرائس بی سے حمل کی تحریک کا دیردست پہار ہو

رہا ہے۔ اس تحریک کی پروفستہ سوزین فرائس کے ایک ایک مرد اور ایک ایک مورور اور ایک ایک مورور اور ایک ایک مورور اس تحل ہے کہ مورور اس تحل ہو سکتا ہے کہ مستقی تعلق اور اس کی لذات سے حصح ہونے کے باوجود اس قطل کے قد تی بیجے ، بینی استقرار حمل اور تولید فرق سے بی بیک کی شر کھیے ایا گئی ایا دیس ہے جمال مانع حمل دوائی اور آلات بر سرعام فروشت نہ ہوتے ہوں اور بر فیم ان کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اس کا حقید یہ ہو تے ہوں اور بر فیم ان کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اس کا حقید یہ ہے کہ آزاد شہوت رائی کرنے والے لوگ تی فیمی بلکہ شادی شدہ جو ثرے می کھرت سے ان ترایر کو استعال کرتے ہیں اور ہر دن و حرو کی یہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان بچہ اپنی وہ با ہو تیام فلف و فدت کو کرکرا کر دیتی ہے کہ ان کے درمیان بچہ اپنی بید باتی ہے۔ فرائس کی شرح پرائش جس رفار سے گھٹ رہی ہے اس کو دیکھ کر باتی نے۔ فرائس کی شرح پرائش جس رفار سے گھٹ رہی ہے اس کو دیکھ کر باتی نے۔ فرائس کی بیدائش دوک دی جاتی ہی سے دوائے عام کی بروات کم از کم باتی نے۔ فرائس کی بیدائش روک دی جاتی ہی سے دوائش ہے کہ من حمل کی اس ویائے عام کی بروات کم از کم باتی نے۔

ان تدایر کے باوجود حمل فحمر جاتے ہیں ان کو اسقاط کے ذریعہ سے ضائع کیا جاتا ہے اور اس طرح مزید تین جار لاکھ انسان ونیا ہیں آئے سے روک دیئے جاتے ہیں۔ اسقاط حمل مزن فیر شادی شدہ مور تیں ہی جمیں کرا تیں بلکہ شادی شدہ بھی اس معالمہ بیں ان کی ہم پلہ ہیں۔ اخلاقا "اس فعل کو نا قائل اعتراض " بلکہ عورت کا حق سمجھا جاتا ہے۔ قانون نے اس کی طرف سے گویا آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اگر چہ کرن آئے ہیں بند کر لی ہیں۔ اگر چہ کرن آئے ہیں ہے فعل ایمی تنگ جرم ہے "کیان عملاً" بہ مال ہی ہیں۔ اگر چہ کرن آئے ہیں ہی ہیں۔ کہ وجاتا ہے۔ بی ہیں اور پھر جن کا جاتا ہیں ہو جاتا ہے۔ ان ہی سے بھی ہے کہ عدد الت میں جاکر چھوٹ جاتے ہیں۔ اسقاط کی طبی تداہر انتی آسان اور اس قدر معلوم عوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر مسلم خور تی اسقاط کر لیتی ہیں اور اس قدر معلوم عوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر عور تیں خود بی اسقاط کر لیتی ہیں اور جن جیس کر سکتیں انہیں طبی الداد عاصل عور تیں خود بی اسقاط کر لیتی ہیں اور جو نہیں کر سکتیں انہیں طبی الداد عاصل

كرائے ميں كوئى وقت نہيں۔ مين كے بينے كو بلاك كر وينا ان لوكوں كے لئے بالكل اليا ہوكيا ہے جيد كمى وروكرتے وابلے وائنت كو تكلوا وينا۔

اس ذانیت نے فطرت مادری کو اتنا مسٹے کردیا ہے کہ وہ مال جس کی محبت کو دنیا بیشہ سے محبت کا بلند ترین ختی سجھتی رہی ہے گئے اپنی اواد سے بیزار التحال اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ مصح حمل اور اسقال سے فئے بچا کر جو بیجے دنیا شی آ جائے ہیں ان کے ساتھ سخت ہے رحمی کا بر آؤ کیا جا آ ہے۔ اس در دناک حقیقت کو بول بورد نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

"آئے ون اخبارات میں ان بچل کے ممائب کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں باپ ہخت سے سخت ظلم وحائے ہیں۔ اخباروں میں تو صرف قیر معمولی واقعات ہی کا تذکرہ آتا ہے۔ کر لوگ واقف ہیں کہ عموا" ان بچل ۔۔۔۔۔ بافوائدہ ممائوں ۔۔۔۔۔ کے ماتھ کیما ہے رضانہ بر آؤ کیا جاتا ہے جن سے ان کے والدین صرف اس لئے دل برداشتہ ہیں کہ ان کم پختوں نے آکر ذیری کا مارا للف قارت کر وہا۔ جرات کی کی اسقاط میں مافع ہو جاتی ہے اور اس طرح ان مصوموں کو آنے کا موقع بل جاتا ہے "کر جب یہ آور اس طرح ان مصوموں کو آنے کا موقع بل جاتا ہے "کر جب یہ آ

یہ بیزاری اور فرت یمال تک چینی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مورت کا چید ماہ کا بچہ مرکبا تو وہ اس کی لاش کو سائے رکھ کر فوشی کے مارے تاجی اور گائی اور آپ ہے۔ بچھے اور اپنے ہمسایوں سے کہتی بجری کہ "اب ہم وو سرا بچہ نہ ہوا ہے۔ ویکھو تو اور میرے شوہر کو اس بچ کی موت سے بوا الحمینان نصیب ہوا ہے۔ ویکھو تو سسی ایک بچہ کیا چیز ہوتا ہے۔ ہر وقت رون رول کرتا رہتا ہے کندگی بھیلا تا ہے اور آدی کو بھی اس سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔"

اس سے بھی زیادہ دردناک بات سے کہ بچوں کو قبل کرنے کی وہا تیزی کے ماتھ بدھ رہی ہے اور فرانسیی حکومت اور اس کی عدالتیں اسقاط حمل کی

طرح اس جرم عظیم کے مطلبہ بین بھی کمال ورجہ کا تناقل برت رہی ہیں۔

علام فروری ۱۹۱۸ء بین لوار (Loire) کی عدالت میں دو ٹوکیاں اپنے بچوں کے

آل کے الزام بین پیش ہوئیں اور دوٹوں بری کروی گئی۔ ان بین سے ایک

لزی نے اپنے بچ کو پائی میں ڈیو کر ہلاک کیا تھا۔ اس کے ایک بنچ کو اس کے

رشتہ وار پہلے سے پرورش کر رہے تھے اور اس دو مرے بنچ کو بھی وہ پرورش

کرنے کے لئے آبادہ تھے کر اس نے پخر بھی کی فیملہ کیا کہ اس فریب کو بھیا نہ

پھوڑے۔ بدرالت کی رائے میں اس کا جرم قائل محالی تھا۔ دو مری لوگ سے

وہ گئی تے دیوار پر مار کر اس کا جرم قائل محالی تھا۔ دو مری لوگ سے

وہ گئی تے دیوار پر مار کر اس کا مر پھوڑ ویا۔ یہ حورت بھی فرانسیں بھوں اور

جیوری کی نگاہ میں تصاص کی مزاوار تہ ٹھری۔ اس ماہ کے اہ ماری میں سین

کی مدالت کے سامنے ایک رقامہ بیش ہوئی جس نے اسیے بچہ کی ڈیان طق سے

کی مدالت کے سامنے ایک رقامہ بیش ہوئی جس نے اسیے بچہ کی ڈیان طق سے

گی مدالت کے سامنے ایک رقامہ بیش ہوئی جس نے اسیے بچہ کی ڈیان طق سے

گی مدالت کے سامنے ایک رقامہ بیش ہوئی جس نے اسیے بچہ کی ڈیان طق سے

گی مدالت کے سامنے ایک رقامہ بیش ہوئی اور اس کا گانا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی

یو قرم اپی نسل کی دھنی ہیں اس مدکو پینے جائے اسے دنیا کی کوئی تدہیر فا ہونے سے جس بچا سی۔ ٹی قسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا شکسل قائم رکھنے کے لئے ناگزیہ ہے۔ اگر کوئی قوم اپی نسل کی وشن ہے تو دراصل وہ آپ اپی دشمن ہے ' فود کشی کر رہی ہے ' کوئی بیرونی و شمن نہ ہو تب بھی وہ آپ اپی وشمن نہ ہو تب بھی وہ آپ اپی بہتی کو منا دینے کے لئے کائی ہے۔ جیسا کہ جس پہلے بیان کر چکا ہوں' فرانس کی شرح پیدائش گذشتہ ساٹھ سال سے بیم گرتی جا رہی ہے۔ کی سال فرانس کی شرح پیدائش سے بیم گرتی جا رہی ہے۔ کی سال اور بھی شرح بیدائش سے بوج جاتی ہے ' کسی سال دونوں برابر رہتی ہیں اور بھی شرح پیدائش سے بردہ جاتی ہے ' کسی سال دونوں برابر رہتی ہیں اور بھی شرح پیدائش شرح اموات کی بہ نبیت مشکل سے ایک ٹی بڑار زائد ہوتی ہوتی ہے۔ دو سری طرف سرزین فرانس جی فیر قوموں کے مماجرین کی تعداد روز افزول ہے۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء جی فرانس کی سماح دو آل الاکھ کی آبادی جی مدی لاکھ مدی رہی تو بیسوی مدی

کے اِنظام تک فرالیمی قوم بجب نہیں کہ خود اسپنے دلحن ہیں ا قلیت بن کر رہ جاسئیہ ،

یہ انجام ہے ان تظریات کا جن کی بناء پر عورتوں کی آزادی اور حقوق نسوال کی تخریک انیسویں مدی کے آغاز میں اٹھائی عنی تھی۔

# چند اور مثالیں

## امریکہ

ہم نے محس آری بیان کا شاس کا تم رکھے کے لئے فرانس کے نظریات
اور فرانس بی کے بتائج بیان کے بیں۔ لین یہ گمان کرنا میجے نہیں ہو گاکہ
فرانس اس معالمہ بیں منفرو ہے۔ ٹی الحقیقت آج ان تمام ممالک کی کم و بیش کی کیفیت ہے جنوں نے وہ افلاقی نظریات اور معاشرے کے وہ فیر متوازن اصول افتیار کے بین جن کا ذکر بچلے اواب بین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ممالک متورد امریکہ کو لیج جمال یہ بھام معاشرت اس وقت اسے بورے شاب بر ہے۔

نج بن لنڈے (Ben Lindsey) جس کو ڈنور (Denver) کی جرائم اطفال (Juvenile Court) کا صدر ہونے کی حیثیت سے امریکہ کے نوبوانوں کی اظاتی طالت سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع اللہ ہے۔ اپنی کب "Revolf of Modern Youth" میں گفتا ہے کہ امریکہ میں بچ قبل از دفت یائے ہوئے گئے ہیں اور بہت یکی عمر میں ان کے اندر صنفی احساست بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس نے نمونہ کے طور پر ۱۳۱۲ لوکوں کے طالت کی تحقیق کی تو منظوم ہوا کہ ان میں 100 ایسی تحقیق ہو گیارہ اور جمو برس کے درمیان عمر میں یائٹ ہو یکی تحقی اور ان کے اندر الی صنفی خواہشات برس کے درمیان عمر میں یائٹ ہو یکی تحقی اور ان کے اندر الی صنفی خواہشات اور الیے جہمائی میں لیات کے آثار پائے جاتے ہے جو ایک ۱۸ برس اور اس سے کھی زیادہ عمر کی لؤکی میں ہوئے چائیں۔ (صفحہ ۱۹۸ کی اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لؤکی میں ہوئے چائیں۔ (صفحہ ۱۹۸ کی ۱۹۸ کر سے اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لؤکی میں ہوئے چائیں۔ (صفحہ ۱۹۸ کر)

"Laws of Sex" الي المر (Edith Hooker) الي المرادية المركز (Edith Hooker)

میں کھتی ہے کہ معنمایت مہذب اور دولت مند طبقوں میں بھی ہے کوئی فیر معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ بڑس کی لڑکیاں اپنے ہم عمر لڑکوں سے عشق و مجت کے تعلقات رکھتی ہیں مجن کے ساتھ فیا اوقات مہا شرت بھی ہو جاتی ہے۔"

اس كا بيان سينة:

"ایک سات برس کی چموٹی می لاکی جو ایک نمایت شریف فاعدان کی چھم و چراخ تحی خود این برب بھائی اور اس کے چھ ووستون سے طوٹ بوئی۔ ایک دو سرا واقعہ یہ ہے کہ پانچ بچوں کا ایک گروہ جو دو لاکوں اور تین لاکوں پر مشمل تھا اور جن کے گمریاس پاس واقع ہوئے تنے باہم شوائی تعلقات بی وابستہ پائے گئے اور انہوں نے دو سرے ہم سن بچوں کو بحی اس کی ترقیب دی۔ ان بیں انہوں نے دو سرے ہم سن بچوں کو بحی اس کی ترقیب دی۔ ان بیل سب سے بیاے کے کی عمر صرف دس سال کی تحی۔ ایک اور واقعہ ایک ۹ سال کی بی بی عالی تھی۔ ایک ہو مامل کی بی کا ہے جو بطاہر بہت مخافت سے رکمی جاتی تھی۔ اس بی کی کو متعدد "عشاق" کی مخلور نظر ہونے کا افر مامل تھا۔ " رسٹی اس بی کی کو متعدد "عشاق" کی مخلور نظر ہونے کا افر مامل تھا۔ " رسٹی

بالنی مور (Baltimore) کے ایک ڈاکٹر کی ربورٹ ہے کہ ایک مال کے اغدد اس کے شریس ایک بڑار سے ڈیادہ ایسے مقدات پیش ہوئے جن میں بارہ برس سے کم عمر کی لؤکوں کے ماتھ میاشرت کی منی تھی۔ (مقد ۱۷۷)

یہ پہلا تمرہ ہے اس بیجان اگیز ماحول کا جس بی ہر طرف جذبات کو ہوائے ہوائے۔ امریکہ کا ایک مصنف لکھتا ہوائے ہوں۔ امریکہ کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن طالات بی زندگی بر کر رہا ہے وہ اس قدر فیر نظری بین کہ لڑکے اور لڑکول کو وس پدرہ برس کی عمری ہی میں یہ خیال پیدا ہو جا آ ہے کہ وہ ایک دو سرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کی سے خیال پیدا ہو جا آ ہے کہ وہ ایک دو سرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ اس کی تیجہ نمایت افسوس ناک ہے۔ اس کیم کی تیل از وقت صنفی دلیمیوں سے

بہت برے نیائج رونما ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کم سے کم نتیجہ یہ بے کہ نو عمر الزکیاں اسپتے ووستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سی ہی شادیاں کے کہ نو عمر الزکیاں اسپتے ووستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سی ہی شادیاں کر لیتی ہیں۔ کر لیتی ہیں۔ کہ تعلیم کا مرحلہ تعلیم کا مرحلہ

اس طرح جن بجوں جی علی از ہوت منتی اصامات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لئے پہلی تجربہ کاہ مدارس ہیں۔ مدر شتہ دو شم کے ہیں۔ ایک شم ان مدرسوں کی ہے جن جن ایک ہی منت کے ہے داخل ہوتے ہیں۔ دو سری شم ان مدرسوں کی ہے جن بین تعلیم مخلوط ہے۔

پہلی هم کے بذرسوں میں "محبت ہم جس" (Homo-Sexuality) اور خودکاری (Mastarbation) کی ویا گیل رہی ہے کی کلہ جن جذیات کو بھین ہی میں پوڑکایا جا چکا ہے اور جن کو مختفل کرنے کے سامان فضا بیل ہر طرف میلے ہوئے ہیں "وہ اپنی تسکین کے لئے کوئی تہ کوئی صورت نکالئے پر مجبور ہیں۔ فاکر ہوکر کھنی ہے کہ اس هم کی تشیم گاہوں "کالجوں" نرسوں سے ٹرینگ سکولوں اور زمی مردسوں میں بیشہ اس هم کی تشیم گاہوں "کالجوں" نرسوں سے ٹرینگ سکولوں اور زمی مردسوں میں بیشہ اس هم کے واقعات چی اسے رہنے ہیں منابل سے ان کی ولیسی فا ہو چکی ہے۔ اے

اس مللہ بین اس نے بھوت واقعات ایسے بیان کے ہیں جن بی اوکیاں اور کی سے اور در ناک انجام سے دوجار ہوئے۔ اور در ناک انجام سے دوجار ہوئے۔ بعض دو سری کابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معموت ہم بنت ہم بنت کی دیا کس قدر کوت سے بھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر لوری (Dr. Lowry) بی کاب ایک مرجبہ ایک مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر نے بالی مرجبہ ایک مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر نے بالیس خاندانوں کو خلیہ اطلاع دی کہ ان کے لؤکے اب مدرسہ میں قسیل رکھے بالیس خاندانوں کو خلیہ اطلاع دی کہ ان کے لؤکے اب مدرسہ میں قسیل رکھے بالیس خاندانوں کو خلیہ اطلاع دی کہ ان کے لؤکے اب مدرسہ میں قسیل رکھے

جا سکتے۔ کیونکہ ان میں "بداخلاقی کی ایک خوفناک حالت" کا پہتہ چلا ہے۔ (منجہ ۱۷۹)

اب دو سری حم کے خدارس کو لیجے جن میں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ یماں اشتعال کے اسباب بھی موجود ہیں ادر اس کو تشکین دیے کے اسباب بھی۔ جس بیجان جذبات کی ابتدا بھین میں ہوئی حتی کی یماں بھنچ کر اس کی شخیل ہو جائی ہے۔ بد ترین فحش لڑ پڑ لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ عشقیہ افسائے کام نباو "آرٹ" کے رسالے سنتی مسائل پر نمایت گندی کر ایک سائیں اور منع حمل کی مطوبات فراہم کرنے والے مضائین ہیں۔ یہ ہیں وہ بین وہ بین اور مناون شہاب میں مدرسوں اور کالیوں کے طالبین اور طالبات کے لئے بین دو سب سے نہاوہ جاذب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکین مصنف ہنڈری قان لون سب سے نہاوہ جاذب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریکین مصنف ہنڈری قان لون کے ا

" بے لڑ کے جس کی سب سے زیادہ ماتک امریکن ہے ہوں میں اس سے المادی کی اور میروں میں سے المریکن ہونے در میروں میں سے المریک کو در سے جو کسی زمانہ میں اس قدر آزادی کے ساتھ بلک میں چی شمی کیا کیا۔ "

اس لڑی ہے جو معلومات جامل ہوتی ہیں اور اس کے بوان افراد ان پر نمایت آزادی اور بے باک سے مباعظ کرتے ہیں اور اس کے بور عملی تجربات کی طرف قدم برحایا جاتا ہے۔ اور اوکیاں مل کر مملی تجربات کی طرف قدم برحایا جاتا ہے۔ اور کرکے اور اوکیاں مل کر اور سرے کا اور سرے کا اور سرے کا استعال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور تاج رکھ سے پورا لطف انھایا جاتا ہے۔ اور ا

انڈے کا اندازہ ہے کہ بائی سکول کی تم از کم ہم فیمدی اوکیاں مدرسہ چوڑے نے کہ بائی سکول کی تم از کم ہم فیمدی اوکیاں مدرسہ چموڑتے ہے کہ اور اس اور بعد کے تعلی مدارج میں اوسط اس

<sup>&</sup>quot;How I can get married?" p. 172

ے بہت زیادہ سبے۔ وہ لکمنتا ہے :

" الى سكول كا الركا بمقابلہ بائى سكول كى الرك كے جذبات كى الدرت ميں بہت يہيے روجا تا ہے۔ عموا الوك كا كى كئى شرك ملرح بيش مدت ميں بہت يہيے روجا تا ہے۔ عموا الوك كا كا كى الى الدر الركا اس كے اشاروں ير تاجا ہے۔"

تين زيروست عركات -----

ررے اور کالج بن گر بھی ایک قتم کا ڈسٹن ہوتا ہے ہو کسی حد تک ازادی عمل بیں رکاوٹ پیدا کر وہا ہے لین یہ نوبوان جب قتیم گاہوں سے مشتعل جذبات اور بھوی ہوئی عادات آئے ہوئے ذعری کے میدان بی قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدود و قود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یماں ان کے جذبات کو بھرکانے کے لئے ایک بردا آئش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے برا آئش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے برا آئش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے برائم ہو جاتے ہی تشکین کے لئے ہر قتم کا سامان بھی کسی وقت سے افراہم ہو جاتے ہے۔

۔ ایک امریکن رسالہ میں ان اسپاپ کو جن کی وجہ سے وہاں بدانٹانی کو قیر معمولی اشاحت ہو رہی ہے' اس طرح بیان کیا کیا ہے :

"تین شیطانی قریس بین بن کی طلبت آج ہماری دنیا پر جما گی ہے۔ اور یہ تیوں ایک جنم تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ فش لریج ای بر جما گی ارکا ہے میں مشغول ہیں۔ فش لریج ای بر جرت اگیز رقاد کے ساتھ اپنی بد شری اور کرت اشاعت میں برهنا چلا جا رہا ہے۔ محرک ۲۔ تصویریں جو شہوانی مجت کے جذبات کو نہ صرف بحرکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی وقی میں۔ عورتوں سے کا گرا ہوا اظائی معیار جو ان کے لیاس اور بیا اوقات ان کی بر بھی اور سگریث کے روز افزوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کی بر بھی اور انہیاز سے نا آشنا اختماط کی صورت میں فاہر کے ساتھ ان کے جرقید و انہیاز سے نا آشنا اختماط کی صورت میں فاہر بر تا ہو تا ہو ان بی سرتیں ہارے ہاں بر مین جی جا دی ہی جا دی ہی جا ہو ان کا بر اور ان کا ہو تا ہو ان کی ہو تیں جا ہو انہیاز سے نا آشنا اختماط کی صورت میں فاہر ہو تا ہے۔ یہ تین چرس ہارے ہاں بر مین جل جا رہی ہیں۔ اور ان کا

نتیجہ مسیحی تمذیب و معاشرت کا زوال اور آفر کار دیابی ہے۔ اگر ان کو منہ روکا کیا تو ہماری قوموں کے کو منہ روکا کیا تو ہماری تاریخ بھی روم اور ان دومری قوموں کے مماثل ہوگی جن کو بھی تقس پرتی اور شہوانیت ان کی شراب اور محورتوں اور علی جن کو بھی سمنیت تا کے تھات اتار بھی ہے۔"

یہ تمن اسباب ہو تدن و معاشرت کی ہوری فضا پر جھائے ہوئے ہیں ہر اس جوان مرد اور ہوائے مورت کے جذبات میں آیک دائی تحریک پیدا کرتے رہے درجہ میں تحریک پیدا کرتے رہے دیا ہے جن ایک دائی تحریک پیدا کرتے رہے ہیں جس کے جنم میں تعوزا سا بھی گرم خون موجود ہے۔ تواحش کی کثرت اس تحریک کا لازی متجد ہے۔

### فواحش کی گثرت

امریکہ پی جن موروں نے زنا کاری کو مستقل پیشہ بنا لیا ہے ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ چار پائی الکھ کے درمیان ان ہے۔ گر امریکہ کی بیدوا کو ہدوستان کی بیدوا پر قیاس نہ کوئی آزاد پیشر کرتی جی۔ وہ خاندائی بیدوا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایس طورت ہے جو کل جب کوئی آزاد پیشر کرتی تھی۔ بری مجب بیں فراب ہو گئی اور فید خانے بی آ بیٹی۔ چند مال بمال گزارے گی۔ پھر اس کام کو پھوؤ کر کمی دفتر یا کارخانہ بی طازم ہو بائے گی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ امریکہ کی موثی وہ اگر امریکہ کی دفتر یا کارخانہ بی طازموں (Domestic Servant) بی سے بحرتی ہوئی ہیں اور باتی ما کہ بیتالوں و دفتروں اور دکائوں کی طازمین چھوؤ کر آئی ہیں۔ مواس چررہ اور بین مال کی عربی سے بیشہ شروع کیا جاتی ہے اور میکیس ہی مواس چررہ اور بین مال کی عربی سے بیشہ شروع کیا جاتی ہے اور میکیس ہوگر میں مال کی عمر کو تینی کے بعد وہ عورت جو کل دیدوا تھی قبہ خانے ہے اور میکیس ہو کر کسی دو مرب آزاد بیٹے بی بیٹی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکا ہو کہ امریکہ بی جارہ بی بیان کیا جا چا ہے معربی مودی ورحقیقت کیا معنی رکھی ہے۔ بیسا کہ میکی یاب بی بیان کیا جا چا ہے معربی عمربی مالک بی خانہ کی موجودگی ورحقیقت کیا معنی رکھی ہے۔ بیسا کہ میکی یاب بی بیان کیا جا چکا ہے معربی ممالک بی خاند کری خانہ کی کو خانہ کی کا خانہ کی خانہ کی خانہ کی کی خانہ کی خانہ کی خانہ کی خانہ کی کی خانہ کی خانہ کی کی خانہ کی خا

ایک منظم بین الاقوای کاردیاد کی جیست رکھتی ہے۔ امریکہ بیل نیوارک کی دو
ریووی بینر اور بیونس آئرس اس کاردیاد کی بدی منڈیاں بیں۔ نیوادک کی دو
سب سے بدی "خیارتی کوشیوں" بیل سے برایک کی ایک ایک انتقای کونسل
سید جس کے مدر اور سکرٹری یا قاعدہ انتجاب کے جائے ہیں۔ ہرایک سے تانونی
مشیر مقرد کر دیکے ہیں باکہ کی عدالتی قشید بیل پھٹن جانے کی صورت بی ان
کی مفاد کی حافظت کریں۔ بوان اورکون کو بمکانے اور اوا کر فالے سک لے
بڑاریا والل مقرد ہیں جو ہر بید شار کی خان ہی پھرتے دیے ہیں۔ ان شکاریوں
کی دیشرد کا اندازہ اس سے کیا با سکتا ہے کہ شاکو ان جو سے بیں۔ ان شکاریوں
کی دیشرد کا اندازہ اس سے کیا با سکتا ہے کہ شاکو ان جو سے بین فو مطوم ہوا کہ
اس براجہ بین مورد سے ایک مرجہ ہا میں کہ خلوط لیگ کے وقتر کو موسول ہوئے جن بیل
اس براجہ بین مورد کے بید تر بیل سکا کہ کمان شکی سے صرف مدے ایتی بینول جشود کو
ان بی بین کا کھی بید تر بیل سکا کہ کمان شکی۔

قیر خانوں کے علاوہ کھوت ما تھے۔ خانے Assignation) اور (Call Houses) ہیں جو اس فرش کے لئے آواستہ رکھے باتے ہیں کہ "شریف" اسحاب اور خواتین جب باہم ملاقات فرانا جاہیں تو وہال ان کی بلاقات کا انتظام کر دیا جائے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شریش الیے ۸۵ مکان ہے۔ ایک دو سرے شریس سام۔ ایک اور شریس سام۔ ان مکانوں میں صرف بن بیای خواتین عی شیس جاتیں بیکہ بہت می بیائی ہوئی خواتین کا نہی دہاں ہے گزر ہو تا رہتا ہے۔ ا

ایک مشہور ریفار مرکا بیان ہے کہ:

"خوبارک کی شادی شده آبادی کا پورا ایک تنافی حصد ایا ہے

<sup>} #&</sup>quot;Prostitution in the United States." p. 38.

<sup>&</sup>quot;Prostitution in the United States," p. 96.

ہو اخلاقی اور جسمائی حیثیت سے اپنی ازدوائی ڈمہ داریوں میں وفادار تہیں ہے اور تعطارک کی حالت کلب کے دو سرے حسوں سے کھ زیادہ مخلف نہیں ہے۔"

امریکہ کے مصلحین افلاق کی ایک مجلس کا امریکہ ہے مصلحین افلاق کی ایک مجلس کی در اس مجلس کی امریکہ ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بداخلاق سالت کی مرکزوں کی خلاق اور ملک کی اخلاق سالت کی تخلیقات اور املاح اخلاق کی ممل بڑایر کا کام بوت بیائے پر کیا جاتا ہے۔ اس کی رپورٹوں پیس بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقمی فائے ' بائٹ کلب' حس کامیں (Beauty Saloons) ہاتوں کو فوبصورت بعائے کی دکائیں گامیں (Massage Rooms) اور بال سنوارئے کی دکائیں (Massage Rooms) اور بال شوارئے کی دکائیں افعال کا سنوارئے کی دکائیں افعال کا متاب کیا جاتا ہے گیا ہو بال خاتا ہیاں افعال کا ارتباب کیا جاتا ہیاں افعال کا ارتباب کیا جاتا ہے۔

#### امراض خبیشه

فواحش کی اس گرت کا لازی جید امراض خیش کی گرت ہے۔ ایدازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی قریب قریب ۹۰ فیصد آبادی ان امراض سے متاثر ہے۔ اثنائیگو بیڈیا برٹائیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے سرکاری دوا خانوں بیل اثنائیگو بیڈیا برمال آفشک کے دو لاکھ اور سوزاک کے آیک لاکھ ۱۰ ہزار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ۱۵ دواخاتے صرف اخی امراض کے لئے مخصوص ہیں۔ گر مرکاری دوا خانوں سے زیادہ مرجوعہ پرائیجے ڈاکٹرون کا ہے جن کے پاس مرکاری دوا خانوں سے زیادہ مرجوعہ پرائیجے ڈاکٹرون کا ہے جن کے پاس مستجہ کی الا تبعد اور سوزاک کے ۱۹ فیصدی مربیش جاتے ہیں۔ (جلد ۱۳۳۔ مستجہ ۲۵)

تنی اور جالیس بزار کے درمیان بجون کی اموات مرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ دق کے سوا باقی تمام امراض سے جننی موتنی واقع ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے۔ جو صرف آفک کی بدولت
ہوتی ہیں۔ سوزاک کے ماہرین کا کم سے کم تخیید ہے کہ ۱۰ فیصد جوان اشخاص
اس مرض ہیں جانا ہیں جن ہی شادی شدہ بھی ہیں اور خیزشادی شدہ بھی۔
امراض نسوال کے ماہرین کا حضتہ بیان ہے کہ شادی شدہ جورتوں کے اصفاء
میں سوزاک کا اثر بایا جا آ ہے۔ حا

طلاق اور تغریق .

آیے مالات بی کا برے کہ خاندان کا تھم اور آزدواج کا مقدس رابطہ
کماں قائم رہ سکا ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنی روڈی کمانے والی حور ٹیں جن کو
شوائی ضروریات کے سوا اپنی زیرگی کے کمی شعبہ بین بھی مرد کی ضرورت شیں
ہے اور جن کو شادی کے بغیر آساتی کے ساتھ مرد بھی بل کے بین شاوئی کو ایک
فضول چیز مجمتی ہیں۔ جدید قلقہ اور مادہ پرستانہ خیالات نے این کے وجدان سے
سے احساس بھی دور کر دیا ہے کہ شادی کے بغیر کمی فخص سے تعلقات در کھنا کوئی
عیب یا گناہ ہے۔ سوسائی کو بھی اس ماحول نے اس قدر نے حس منا دیا ہے کہ
وہ الی جوروں کو قابل نفرت یا قابل ملامت نہیں مجمعی۔ نج لنڈے امریکہ کی
عام لڑکوں کے خیالات کی ترجمائی ان القاع بی کرتا ہے:

" بین شاری کیوں کروں؟ تمیرے ماتھ کی جن اورکوں کے گذشتہ دو مال بی شاریاں کی بین میر دس بی سے پانچ کی شادی کا انجام طلاق پر بوا۔ بین مجھتی ہوں کہ اس زمانہ کی بر اورکی محبت کے معالمہ بین آزادی عمل کا قطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حمل کی کافی معالمہ بین آزادی عمل کا قطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حمل کی کافی تدبیرین معلوم ہیں۔ اس قرای ہے یہ قطرہ ہی دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک حرامی ہیچ کی بیڈائش کوئی وجیدہ صورت مال بیدا کر دے گی۔

Laws of Sex." p. 204.

ہم کو بھین ہے کہ روائی طریقوں کو اس جدید طریقہ سے بدق ویا منتل کا مختنا ہے۔"

ان خیالات کی ہے۔ شرم عورتوں کو آگر کوئی چیز شادی پر آبادہ کرتی ہے تو وہ مرف جذبہ محبت ہے آبادہ کرتی ہے تو ہوں اور روح کی محرائی میں تہیں ہوتا ، بلکہ محض ایک عارض کشش کا متیجہ ہوتا ہے۔ خواہشات کا نشہ از جانے کے بعد روجین میں کوئی الفت باتی نہیں رہتی۔ مزاج اور عادات کی اوثی تاموافقت ان کے ورمیان مناقرت بیدا کر دیتی ہے۔ آفر کار عدالت میں طاقات یا تفریق کا دوئی تا ہوگا ہے۔ آفر کار عدالت میں طاقات یا تفریق کا دوئی تا ہوئی تا ہے۔ انڈیت کیمتا ہے :

بحركمتا ب،

"طلاق اور تفریق کے واقعات پرسے جا رہے ہیں اور آگر میں جانے مالت رہی جیسی کہ امیر ہے تو عالبا ملک کے آکثر حسول جی جینے مثادی کے لائشنس دیئے جائیں کے است بی طلاق کے مقدمے پیش مول کے۔ "ما

کی عرصہ ہوا کہ ڈیٹرائے (Detroit) کے اخباری "فری پرلیں" میں ان حالات پر ایک مضمون شاتع ہوا تھا جس کا آیک فقرہ سے :
" نکاحوں کی کی طلاقوں کی زیادتی اور نکاح کے بغیر مستقل یا عارضی باجاز تعلقات کی کثرت سے معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف باجاز تعلقات کی کثرت سے معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ نیچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مث رہی ہے ،

<sup>&</sup>quot;Revolt of Modern Youth" p. 211 - 14.

پیدا شدہ بچن سے مخلت برتی جا رہی ہے اور اس امر کا اصاب رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تخیر " تمذیب اور آزاد کومت کی بقا کے لئے خروری ہے۔ اس کے برکس تمذیب اور کومت کی بقا کے لئے خروری ہے۔ اس کے برکس تمذیب اور کومت کے اتجام ہے آیک ہے دردانہ ہے اختائی پیدا ہو رہی ہے۔ " طلاق اور تغریق کی اس کوت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ طلاق اور تغریق کی اس کوت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ جائے۔ گر یہ علاج اصل مرض ہے بھی بدتر ہے۔ آزائش نکاح کے متی یہ بیں جائے۔ گر یہ علاج اصل مرض ہے بھی بدتر ہے۔ آزائش نکاح کے متی یہ بیں کہ مرد اور عورت "برائے فیشن کی شادی " کے بغیر بچھ مرمہ تک ہائم مل کید رہیں۔ آگر اس کیجائی ش دل سے دل مل جائے تو شادی کر لیس ورد دونوں رہیں۔ آگر اس کیجائی ش دل سے دل مل جائے تو شادی کر لیس ورد دونوں

الک ہو کر کمیں اور قسمت آزمائی کریں۔ دوران آزمائش بیں دویوں کو اولاد

پدا کرے سے پر بیز کرنا لازی ہے کو تکہ سیج کی پیدائش کے بعد ان کو باضابطہ

تکاح کرتا ہوئے گا۔ یہ وی چڑ ہے جس کا عام دوس میں آزاد محبت

قومي خود تحشي

(Free Love)

لئس پرسی ازدوای دمه داریوں سے نفرت خاندانی زندگ سے بیزاری اور ازدوای لفاقات کی باپئیداری نے مورت کے اس فطری جذبہ مادری کو خریب قریب قریب فاکر دیا ہے جو نسوائی جذبات میں سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ روحائی جذبہ ہے اور جس کے بتا پر نہ صرف تین و تمذیب بلکہ انسانیت کے بتا کا انحمار ہے۔ منع حمل اسقاط حمل اور قمل اطفال ای جذبہ کی موت سے پیدا ہوئے ہیں۔ منع حمل کی مطوبات ہر قتم کی قانونی پابٹریوں کے یاوجود ممالک شورہ امریکہ میں ہر جوان اور کو اور لاکے کو حاصل ہیں۔ مانع حمل دوائی اور تاری کے مانے وکانوں پر فروشت ہوتے ہیں۔ مانم حمل دوائی اور تاری کے مانے وکانوں پر فروشت ہوتے ہیں۔ عام آزاد عور تیں و درکنار مدرسوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو بیشہ اسپنے پاس رکھتی ہیں ورکنار مدرسوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو بیشہ اسپنے پاس رکھتی ہیں و

آكر أكر ان كا دوست القاتا ابنا سلمان بمول آئے تو أيك برلطف شام منالع ند مونے بائے۔ جج لندست لكمتا ہے:

"بائی اسکول کی کم عمروالی ۱۹۹۵ از کیان چنوں نے خود جھے سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں کے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ان جی سے مرف ۲۵ ایس خیس جن کو حمل خمر حمیا تھا۔ باقوں جس سے بعض تو انقاقا می خیس کی خور ترایم کا کافی علم تھا۔ انقاقا می خور ترایم کا کافی علم تھا۔ یہ واقعیت ان جس اتن عام ہو چک ہے کہ لوگوں کو اس کا مسج اندازہ سیس ہے ۔

کواری لؤکیاں ان ترابیر کو اس لئے استعال کرتی ہیں کہ ان کی آوادی ہیں فرق نہ آئے۔ شادی شدہ عور تیں اس لئے ان سے استفادہ کرئی ہیں کہ چہہ کی بیدائش سے نہ صرف ان پر تربیت اور تعلیم کا یار پڑ جاتا ہے ' بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی ہیں بھی رکاوٹ بیدا ہو جاتی ہے اور تمام عور تیں اس لئے ماں بنے ماں بنے سے نبرت کرتے تی ہیں کہ ذکری کا بورا بورا للف اٹھانے کے لئے ان کو اس بنے اس بنے اس کے ان کو سن میں فرق آ جاتے ہی کہ ان کے فردیک منج میں خرق آ جاتے ہی کہ ان کے فردیک منج من میں فرق آ جاتے ہی کہ ان کے فردیک منج من میں فرق آ جاتے ہی کہ ان کے خردیک منج

برمال اسبب فراہ کھ بھی ہوں ' 40 فی صد تعلقات مرد و ذن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجہ کو منع عمل کی تدبیروں سے روک دیا جاتا ہے۔ باق ماندہ بانچ فی صد حوادث جن میں انقاقات حمل قرار یا جاتا ہے ' ان کے لیے اسقاط اور قبل اطفال کی تدبیریں موجود ہیں۔ لنڈسے کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہر سال کم از کم 10 لاکھ حمل ساقط کے جاتے ہیں اور ہزاریا ہی پیدا ہوتے میں ہر سال کم از کم 10 لاکھ حمل ساقط کے جاتے ہیں اور ہزاریا ہے پیدا ہوتے میں قبل کر دیئے جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۰)

<sup>&</sup>quot;Macfaddin, Manhood and Marriage."

#### انگلتان کی حالت

میں ان افرسناک تعیدات کو زیادہ طول قسمی دینا جاہتا۔ کر نامناس ہے کہ اس حصہ بحث کو جارج رائیل اسکات کی آریخ المحثاء History کہ اس حصہ بحث کو جارج رائیل اسکات کی آریخ المحثاء of Prostitution" کے چیم افتیابات نقل کے بغیر ختم کر دیا جائے۔ اس کا مستف ایک امحریز ہے اور اس لے زیادہ تر اپنے می ملک کی اخلاقی مالت کا نقشہ ان الفاظ میں کمینجا ہے:

"ان شوقین یا فیر پیشہ ور فاحثات کی کرت آج کل جتنی ہے اتی مجی

نہ تھی۔ سوسائٹ کے بیچ ہے لے کر اور تک ہر طبقہ میں یہ پائی جائی

ہیں۔ اگر ان معزز خواتین کو کمیں اشارے کتابے میں بھی "فاحشہ"

کہ دیا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جائیں گی۔ گر ان کی نارامنی سے
حقیقت نہیں برل سکت۔ حقیقت بسرمال کی ہے کہ ان میں اور پکاؤلی

کی کمی بیری ہے بیری بے شرم شیوا میں بھی اخلاقی حیثیت ہے کوئی
وزجہ اخمیاز نہیں ہے۔ اب جوان لڑکی کے لیے برجلنی اور بیاک بیکہ سوقیانہ اطوار تک فیشن میں واخل ہو گئے ہیں اور سگریٹ پیا تلح

بلکہ سوقیانہ اطوار تک فیشن میں واخل ہو گئے ہیں اور سگریٹ پیا تلح

شرابی استعال کرنا ہو تنون پر سرخی لگانا سنفیات اور منع حمل کے

متعلق اپنی واقیت کا اظہار کرنا محش لٹریچ پر مختکو کرنا سے سب چیزیں

ہی ان کے لیے فیش بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔ ایس از کیوں اور عورتوں کی تعداد۔روز بروز برحق جا رہی ہے جو شادی سے پہلے منفی تطاقات بلا کلف قائم کر لیتی ہی اور وہ از کیاں ایپ شاذ کے تھم ہیں ہی ہو کیسا کی قربان کا کے سامنے نکاح کا بیان وہ باتہ ہے وہ معنوں ہی دوشیرہ ہوتی ہولی ہے۔

آمے چل کر یہ مصنف ان اسہاب کا تجویہ کرتا ہے جو طالات کو اس طد تک پہنچا دیتے کے موجب ہوئے ہیں اور مناسب تر یہ ہے کہ اس تجویہ کو ہمی ای کے الفاظ میں نقل کیا جائے:

"سب ہے پہلے اس شوق آرائش کو لیجے جس کی دجہ سے ہر لوکی میں افرائی کے مختف الوج سابانوں کی فیشن کے جینی الباس اور حس افرائی کے مختف الوج سابانوں کی ہے چاہ حرص پردا ہو گئی ہے۔ یہ اس بے ضابطہ فاحشہ بری کے اسباب میں سے آیک بردا سبب ہے۔ ہر مخص جو ویکھنے والی آکھیں رکتا ہے اس بات کو ہاآسائی دیکھ سکتا ہے کہ وہ سیکلوں ہزاروں لوکیاں جو اس کے سائے روزانہ گزرتی جی عوا" استے جینی کرئے سی ہوئے ہوتی جی ایسے اباسول کی سی ہوت ہوتی جی ایسے اباسول کی مدی پہلے ہوتی جی ایسے اباسول کی مدی پہلے می مرد می ان کی جائز کمائی کمی طرح بھی ایسے اباسول کی مدی پہلے می مرد می ان کے لیے کیڑے خریدتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کیڑے خریدتے ہیں۔ فرق مرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کیڑے خریدتے ہیں۔ فرق مرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کیڑے خریدتے ہے وہ ان کے شو جریا باپ بھائی ہوتے تھے اور ایب ان کے بجائے پکھ دو سرے لوگ ہوتے ہیں۔"۔

"وروں کی آزادی کا بھی ان طالت کی پیدائش میں بہت کھ دخل ہے۔ گزشتہ چھ سالوں میں او کیوں پر سے والدین کی تفاظت و محرانی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ تمیں چالیس سال قبل اوکوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تھی جتنی آپ اوکوں کو محل ہے"۔

"ایک اور ایم سبب" ہو سوسائٹ عمل وسیع بخانہ پر منتی آوارگی پمیلنے کا موجب ہوا' یہ ہے کہ عود بھی وہ ز افزول بھداد میں تجارتی کاروبار' وفتری طازمتون اور مختف میشون جی داعل مو ری بین جمال شب و روز ان کو مردوں کے ساتھ خلا طو ہونے کا موتے ماتا ہے۔ اس تھ ہے موروں اور مردوں کے اخلاق معیار کو بہت کرا دیا ہے۔ مردانہ الدانات کے مقابلہ علی موروں کی وقت مزاحت کو بہت کم کر دیا ہے۔ اور داوٹوں منغوں کے شوائی تعلق کو تمام اعلاقی بتدشوں ہے آزاد کر ے رکے دیا ہے۔ اب ہوان لوکوں کے زبن میں شادی اور یامسست وعرفی کا جیال آیا عی تهیں۔ آزادانہ سفوش وقعی عصر میلے مجمعی آوارہ مم کے مرد وجورت مرح سے اس مروالی اس کی جیو کرتی میرتی ہے۔ دوشیر کی اور بکارت کو ایک دقیانوی چر سمجما جاتا ہے اور دور جدید کی لڑکی اس کو ایک معیبت خیال کرتی ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا للف ہے ہے کہ حمد شیاب میں لذات خش کا جام ٹوب ٹی پحر کے بیا جائے۔ ای چڑکی طاش میں وہ رقص خاتوں ' نائٹ کلیوں اور ہوٹلوں اور قوہ خانوں کے چکرلگاتی ہے اور اس کی چیتجو پیس وہ پالکل اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر کی سیر کے لیے بھی جائے پر آمادہ مو جاتی ہے۔ دو مرے الفاظ میں وہ جان پوچھ کر خود الی خواہش سے اسے آپ کو ایسے ماحول میں اور ایسے طالات میں پنجا دیتی ہے اور پہنجاتی راتی ہے جو صنفی جذبات کو مشتعل کرنے والے بیں اور پھر اس کے جو قدرتی متائج ہیں ان سے وہ محمراتی تیس ہے ملکہ ان کا خرمقدم کرتی

# فيصله كن سوال

العارے ملک بی اور ای طرح وو سرے مشرقی ممالک بی ہی ہو لوگ روے کی خانفت کرتے ہیں ان کے سامنے وراصل ذیرگی کا بی فشہ ہے۔ ای درکی کا بی فشہ ہے۔ ای درکی کے بایاک مظاہر نے ان کے حواس کو متاثر کیا ہے۔ بی نظریات کی اغلاقی اصول اور بی بادی و حی قوابد و الذائمة ہیں جن کے روشن پہلو نے ان کے ول و وماغ کو اکیل کیا ہے۔ پروہ سے ان کی نفرت ای بنا پر ہے کہ اس کم بیادی فلف اخلاق اس مقربی فلف اخلاق کی ضد ہے جس پر یہ ایمان لائے ہیں۔ اور ممالا ان فائدوں اور لذتوں کے حصول میں مائع ہے جن کو ان مطرات نے مصوو بنایا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نشہ دندگی کے تاریک پہلو ایمنی اس کا مقدود بنایا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نشہ دندگی کے تاریک پہلو ایمنی اس کا عملی نتائج کو بھی یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا تبین او اس بات میم ان کے درمیان افعاتی نہیں ہے۔

ایک گروہ ان نتائج کو جانتا ہے اور انہیں قبول کرنے کے لیے تیاد ہے۔

در حقیقت اس کے نزدیک ہے بھی مغربی ذیدگی کا روشن پہلوی ہے نہ کہ تاریک ور حقیقت اس کے نزدیک ہے ماریک سمجھتا ہے ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے محر ان فائدول پر بری طرح فریفت ہے جو اس طرز ذیدگی کے ماتھ وابستہ جن اس طرز ذیدگی کے ماتھ وابستہ جن اس

تیرا گردہ نہ تو نظریات ی کو سمتا ہے 'نہ ان کے تنائج سے واقف ہے اور نہ اس بات پر فورو کلر کی زحمت اٹھانا چاہتا ہے کہ ان نظریات اور ان نتار کے در میان کیا تعلق ہے۔ اس کو تو بس وہ کام کرنا ہے جو دنیا بس ہو رہا ہے۔

یہ تیزن گردہ باہم کچھ اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ مختلو کرتے وقت بیا او قات یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا مخاطب ورامیل کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمارا مخاطب ورامیل کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس افتان کی وجہ سے عمومات سخت خلط محث ہیں آتا ہے۔ ان

ضرورت ہے کہ ان کو چھانٹ کر ایک دو سرے سے الگ کیا جائے اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق بات کی جائے۔

#### مشرقي منتغربين

پہلے کروہ کے لوگ اس قلنے اور ان تعموات پر \* اور ان تعلی اصولوں پر على وجہ الیمپیرت ایمان لائے ہیں جن پر مغربی تمذیب و تمدن کی بنا رکمی مئی ہے وو ای وماغ سے سوچے ہیں اور ای تظرید تندگی کے مسائل کو دیکھتے ہیں جس ے جدید ہورپ کے معماروں نے ویکھا اور سوچا تھا۔ اور وہ خود اسپے اسپے مکوں کی نتمانی ڈندگی کو ہمنی اس مغربی فتشہ پر بخیرکرنا چاہیے ہیں۔ مورت کی تعلیم کا سنتہائے مقمود ان کے نزدیک واقی کی ہے کہ وہ کمالے کی قابلیت ہم پھیائے اور اس کے ساتھ ول لیمانے کے فنون سے بھی بماحتہ واقت ہو۔ فاندان میں مورت کی مجمع حیثیت ان کے نزدیک ور حیقت یک ہے کہ وہ مردکی طرح خائدان کا کمائے والا رکن سینے اور مشترک بجٹ بیں اپنا حصد ہورا اوا کرے۔ سومائٹی بیں مورت کا اصل متام ان کی رائے بیں بی ہے کہ وہ اسپے حس اپی آرائش اور ای اداؤں سے اجمامی زندگی میں ایک مضر لطیف کا اضافہ كرے الى خوش مختارى سے داول بيل حرارت پيدا كرے اپنى موسيق سے كانوں میں رس بحر دے ! ایٹے رقص سے روحوں كو وجد میں لائے اور تحرك تمرک کر اینے جم کی ساری خوبیاں آدم کے جؤں کو دکھائے تاکہ ان کے ول خِشْ ہوں' ان کی ٹکاپیک لذت پاپ ہوں' اور ان کے فینڈے خون پیس تموزی ی مرمی آ جائے۔ حیات قومی میں موریت کا کام ان کے خیال میں فی الواقع اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ سوشل ورک کرتی پھرے ، میو نہائیوں اور کونسلوں میں جائے 'کانفرنسوں اور کا کریبوں میں شریک ہو' سیای اور تدنی اور معاشرتی مهاکل کو سکجھائے بیں ایٹا وقت اور دہاخ صرف کرے۔ ورزشوں اور کھیلوں ہیں حصہ کے عیراکی اور دوڑ اور کود نہائد اور لی لی اڑانوں می ریکارڈ توڑے غرض وہ سب کھ کرے ہو گھرے باہرے اور اس سے بچھ غرض نہ رکھ ہو

کر کے اندر ہے۔ اس زعری کو وہ آئیڈیل ڈعری کھے ہیں۔ ان کے نود کی دفعی رائے اظافی دفعی ترقی کا بین برائے ہوں ہوائی میں بھتے ہوائے اظافی نظرات مانع ہیں وہ سب کے سب محض نتو اور سراسر باطل ہیں۔ اس نی زعری کے لیے پرانی اظافی قدرول (Moral Values) کو انہوں نے اس طرح ہی قدرول سے بدل لیا ہے جس طرح ہورپ نے بدلہ ہے۔ بالی فوا کہ اور جسمانی قدرول سے بدل لیا ہے جس طرح ہورپ نے بدلہ ہے۔ بالی فوا کہ اور جسمانی لذخی ان کی فاو بس زیاوہ باکہ اصلی قدر و قبت رکھتی ہیں اور ان کے مقابلہ میں دیا صحصت طمارت اظافی ازدوائی ڈیم کی دفاواری نسب کی فقائدے اور ای قبیل کی دو شری تمام ہیں شرف یہ کہ ہے قدر ہیں اگر دقیالوی اور ای قبیل کی دو شری تمام ہیں شرف یہ کہ ہے قدر ہیں اگر دقیالوی شرف یہ کہ ہے قدر ہیں اگر دقیالوی شرف ہے کہ ہے قدر ہیں اگر دھیالوی شرف ہے کہ ہے قدر ہیں اگر دھیالوی شرف ہے کہ ہے قدر ہیں اگر دھیالوی شرف ہے کہ ہور ترقی کا قدم اگر جس ہوں کارک خیال کے وجو سطے ہیں جنمی فتم کیے بغیر ترقی کا قدم اگر جس بی دو کیا۔

نيا ادب

سب سے پہلے ان کے فری کو لیجے ہو دمافوں کو تیار کرنے والی سب سے
بدی طاقت ہے۔ اس یام نماد اوب ۔۔۔ دراصل بے اوبی۔۔۔ بی بوری
کو حش اس امرک کی جا رہی ہے کہ تی تطوں کے سامنے اس سے اطلاقی ظلفے
کو حزین بنا کر چش کیا جائے اور پرائی اطلاقی قدروں کو ول اور ومائے کے ایک
ایک ریشہ سے کھنچ کر نکال ڈالا جائے۔ حثال کے طور پر جس یماں اروو کے سے
ارب سے چھ نمونے چش کروں گا۔

ایک مشود ماہ نامے جن جس کو اوئی حیثیت سے اس ملک جس کانی وقعت مامل ہے ایک مشہود ماہ نامے جن جس کا حیثیت سے اس ملک جس کا سبق ۔ مامل ہے ایک معمون شائع ہوا ہے جس کا حوال ہے "شیری کا سبق ۔ ماحب معمون ایک ایسے صاحب جیں جو اعلی تعلیم یافتہ اوئی طلوں جس مشہور ایک بیت مدے یہ قائز جیں۔ معمون کا ظامہ یہ ہے کہ ایک نوجوان اور ایک بیت کہ ایک نوجوان

ماجزادی این استان سے سیق پرید بیٹی ہیں اور درس کے دوران بیل اپنے ایک نوجوان دوست کا نامہ عیت استاد کے ساستہ بخرش مطالعہ و مشورہ بیش فرباتی ہیں۔ اس "دوست" سے ان کی طاقات کی "جائے پارٹی" بیل ہو گئی تھی۔ دیاں "کسی لیڈی کے تعارف کی رسم ادا کر دی اس دن سے ممل جول اور مراسلت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب صاحبزادی سے جائی ہیں کہ استاد بی ان کو اس دوست کے عبت ناموں کا "افلاقی جواب" لکھنا سکھا دیں۔ استاد کو مشش کرتا ہے گہ لڑی کو ان بیووگوں سے بٹا کر پڑھنے کی طرف رافب کرے۔ لؤی بواب دی جائے کہ ان بووگوں سے بٹا کر پڑھنے کی طرف رافب کرے۔ لؤی بواب دی جائے کہ ان بیووگوں سے بٹا کر پڑھنے کی طرف رافب کرے۔ لؤی

" روحنا تو میں جائیں ہوں گر انیا روحنا ہو میرے جائے گے خواہوں کی " روووں میں کامیاب ہوتے میں مدد دے۔ نہ انیا روحنا ہو۔ چھے انجی سے یومیا بنا دے "۔

امتار بوجنا يه:

واکیا ان معرات کے علاوہ تمہارے اور یمی کھ توجوان دوست ہیں؟ \*\* الاکن شاکر و جواب وی ہے:

اللی ہیں۔ ہمر اس نوبوان میں یہ خصوصیت ہے کہ بدے مزے سے جورک رہا ہے "۔ جورک رہا ہے"۔

استاد کتا ہے کہ:

"اگر تمهارے ایا کو تمهاری اس علا و کتابت کا پنتہ میل جائے تو کیا مد؟"

ماجزادی جواب وی ہے:

"كيا ابائے شاب بين اس تهم كے علا شد كليے ہوں مے؟ اجھے خاص فيشن ايبل ہيں۔ كيا تعجب ہے آب يمي كلفتے ہوں۔ خدا نخواسنہ ہو وقع تو نہيں ہو مجھے ہيں"۔ استاد كنا ہے كية "اب سے پہاں برس پہلے تو یہ خیال ہمی نامکن تماکہ کسی شریف زادی کو محبت کا خط لکمنا چاہئے"۔

شريف زادي صاحبه جواب من فرماتي جي:

"توکیا اس زمانہ کے لوگ مرف برزانوں سے بی محبت کرتے تھے۔ بدے مزے بی تے اس زمانہ کے بدوزات اور بدے برمعاش تھ اس زمانہ کے شریف"۔

"شرس" کے " تری الفاظ " جن پر مضمون نگار نے کویا اینے ادبیانہ مفلمت کی کان و زي ہے ' يہ ور

" ہم کوگول (پین توہوائول) کی وہری ڈمہ داری سہے۔ وہ مسرتیں ہو ہارے پزرگ کمو سیکے ہیں' ڈندہ کریں' اور وہ خصہ اور جموٹ کی عاد تي جو زنده بي النيس وقن كر دي"-

ایک اور نامور ادبی رسالہ میں اب سے ڈیڑھ سال پہلے ایک مختر افسانہ "پشیانی" کے موان سے شاکع ہوا تما جس کا خلامہ سیدھے سادے الفاظ میں ہے تماکہ ایک شریف خاندان کی بن بیای لڑکی ایک مخص سے آگھ لڑائی ہے ' اسپین یاب کی غیر موجودگی اور مال کی لاعلی میں اس کو چیکے سے بلا لیتی ہے۔ ناجائز تعلقات کے متیجہ میں عمل قرار یا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسپے اس مایاک فلل كوحن بجانب فمرائد كے ليے دل بى دل مى يوں استدلال كرتى ہے:

"من پریٹان کیوں مول؟ میرا ول وحراتا کیول ہے؟..... کیا میرا ممیر مجھے فلامت کرتا ہے؟ کیا میں اٹی کزوری پر نادم ہوں؟ شاید ہاں۔ کین اس رومانی جاندنی رات کی داستان تو میری کتاب زندگی میں سنری الغاظ سے لکمی ہوئی ہے۔ شاب کے مبت لخات کی اس یاد کو تو اب بمي من اينا مب ست زياده عزيز فزانه سمحتي مون- كيا من ان لحات كو وايس لانے كے ليے اينا سب كھ دينے كے ليے تيار نہيں؟"

" بحر کول فیرا ول و مرا کا ہے؟ کیا گناہ کے خوف سے؟ کیا می سے گناہ

کیا؟ نیس میں نے مناہ نیس کیا۔ میں نے کس کا مناہ کیا؟ میرے مناہ ہے۔ اس کو نفسان بھا؟ میں نے تو قربائی کی۔ قربائی اس کے لیے۔ کاش کہ میں اس کے لیے اور بھی قربائی کرئی! مناہ سے میں دمیں ورتی۔ لیکن کہ میں اس کے لیے اور بھی قربائی کرئی! مناہ سے میں دمیں ورتی۔ لیکن اس نہا ہے میں اس چیل سوسائٹی سے ورتی ہوں۔ اس کی کیسی کیسی معنی خیز اشتباء آمیز نظریں جھے پر پڑتی ہیں ۔۔۔ "

وا خریں اس سے کیوں ڈرتی ہوں؟ اسٹے گناہ کے باعث؟ لیکن میرا گناہ بی کیا ہے؟ کیا جیسا بیل ہے کیا ایسا بی سوسائٹی کی کوئی اور لڑکی نہ کرتی؟ وہ سمائی رات اور وہ تھائی۔ وہ کتا خوبصورت تھا۔ اس لے کسے میرے منہ کر اپنا منہ رکھ وہا اور اپنی افوش بیل بھے کھنے لیا ا بھینے لیا۔ اف اس کے کرم اور خوشبودار سے سے بیل کس اہلیتان کے ساتھ جب گیا۔ بیل لے کرم اور خوشبودار سے سے بیل کس اہلیتان کے ساتھ جب گیا۔ بیل لے ساری دنیا شکرا وی اور اپنا سب کچھ ابن مورت اس وقت اس کو فمکرا کئی تھی؟ ۔۔۔ "

دائن و میں تے ہر کر ممناہ تبیل کیا۔ میں ہر کر نادم تبیل ہول، میں چر اور میں ہول، میں چر اور میں کیا۔ میں ہر کر نادم تبیل ہول، میں کوار وی کرنے کو تیار ہول ۔۔۔۔ مصمت سے کیا؟ صرف کوار بن کرنے کو تیاں ہول ہوں ۔۔۔ میں کواری تبیل رہی تین کیا میں نے اپنی بن کیا میں سے اپنی

معمت کو دی؟"نسسه

"فیادی چیل سوسائٹ کو جو کچھ کرنا ہو کر لے۔ وہ میرا کیا کر سکتی
ہے؟ کچھ نہیں۔ میں اس کی پر شافت انگشت نمائی سے کیوں جمپنیوں؟
میں اس کی کانا بچوی ہے کیوں ڈردل؟ کیوں اپنا چرہ زرد کر اول؟ میں
اس کے بے معنی شمنے سے کیوں منہ چھپاؤں؟ میرا دل کتا ہے کہ میں
نے نمیک کیا اچھا کیا فوب کیا مجر میں کیوں چور بوں؟ کیوں نہ بیانگ
دیل اعلان کر دول کہ میں نے ایسا کیا اور جوب کیا"۔

یہ طرز استدلال اور سے طرز کار ہے جو عادے زمانے کا نیا اویب ہر

الركى --- شايد خود آيل بهن اور ايل بني كو يحى شكمانا جابنا ہے۔ اس كى تعليم ب ہے کہ ایک ہوان لوک کو جائے ٹی رات میں ہو گڑم میاند کھی ال جائے اس سے اس کو چست سیانا چاہیے گیے تکہ اس مؤرث سال نیل کی ایک طریق کار جمکن ہے اور جو خورت مجنی الیمی حالت بین ہو " وہ اش نے متوانہ کی کر ی شیس علی۔ ب فعل ممناه شمیں بلکہ قربانی سبعہ کور اس سنے عصفیت پر بھی کوئی مزف فہیں ہیں ہے۔ بملا خیالات کی پاکیزگی نے ساختہ مجوار پن فریان کر دسینے سنت بھی کہیں عصمت جاتی ہوگی؟ اس سند تو معمت عل اور انشاقہ ہوتا ہے۔ بکد یہ ایک ایہا شاندار کارنامہ ہے کہ ایک مورت کی ڈیمگی جل متہری الفاظ سنے کلمیا جانا جاہئے' اور اس کی کوشش یہ ہوتی جاہئے کہ اس کی ساری کانب ورکی ایسے ہی سترے الفاظ بين لکمي يوني جو۔ ربي سوسائيء تو وہ آگر اليي جسست ماپ خواشن ۾ حرف رُکھنی ہے تو وہ قساری اور چایل ہے۔ خصوروار وہ خود ہے کہ اکنی ایکار پیٹر لڑکیوں پر حرف رمھتی ہے تہ کہ وہ ساجراوی ہو ایک رومانی رات بیل سمی مملی ہوئی آفوش کے اندر سینے جانے سے افار نہ فرائیں۔ ایس عالم سوسائی ہو اسے انتھ کام کو برا کمنی ہے ، برگز اس کی مستق میں کد اس سے ورا جات اوز ہے کارچرافیام دے کر اس سے مند چمپایا جاستے۔ جین پر لڑکی کو علائے اور ب الكاند اس قديلت اخلاق كا مظاهره كرنا جائب اور خود شرمتده موسد ك بجاسة و سنك و النا مومائن كو شرمنده كرنا جاسبت بد جرات و جمارت مجمى بازار من بیضنے والی زیرواؤں کو بھی نعیب ند متی کو تکہ ان بدتھیوں کے یاس اليها فلسفه اظلال فد نفاجو ممتاه كو تواب أور تواب كو كناه كرويتا- اس وقت كي بيهوا عصمت تو بيتي مخي محرائي آپ كو خود دليل اور كناه كار سجمتي تتي ---مراب نا اوب ہر کر کی ہو اور بنی کو پہلے زائد کی میرواؤں سے بھی وس قدم ا کے پنجا رہا جابتا ہے کیونکہ ند بدمعائی و فیش کاری کی بھتیباتی کے لیے ایک نیا فلغد اخلاق بيداكر راب-

" أيك أور وسال على مجس كو اعارف على حك اولى حلول على كافي عبوليت

مامل ہے' ایک افسانہ ''زور'' کے موان سے شاکع ہوا ہے۔ معنف ایک ایسے مادیب این جی سک والد مروم کو توروں کے کے ہمری اطلق لڑ پھر پر اکرتے كا شرف مامل تما اور اي خدمت كي وجد سنه فالما وو بفوستان كي اردو خوال مورتول پی طبیل نزین پزرگ شخصست اس افعاند پی توجوان اوجب صاحب ایک ایک اول سے کیریکٹر کو ٹوشتا ہا کر اپی ہنوں سے لیے فرون سے طور ر پیش کرتے ہیں ہو شادی سے تھلے تی اسے "دیور کی بحربور ہوائی اور شاب كے بنكاموں كا خيال كر كے" اسبط جسم ميں تفرقمرى بيدا كر ليا كرتي علي اور كواريخ بى ميں جس كا مستقل تظريد بيد تفاكد معجد جوائي خابوش أور يرشكون مور جائے اس میں اور معیق میں کوئی قرق فیس ۔ میرے تزدیک او ہوائی سکے انگاے شروری بیں بن کا مافذ محکش حسن و محل ہے۔ اس تظریہ اور ان ارادون کو کے ہوئے جب یہ صاحرادی بیای ممکن کو اسیط وا وحی والے عویم کو وکھے کر ان کے جذبات پر اوس پڑ گئ"۔ اور انہوں نے پہلے سے سونے ہوئے تنت ك منابل فيملد كر لياكد المية شوير ك حقى بمائى سے دل لكائميں كى۔ چنانچہ بہت جلد بن اس کا موقع آخمیا۔ شوہر صاحب حسول تعلیم کے لیے والایت سطے سمجھ اور ان کے پیچے ہوی نے شوہر کی اور ہمائی نے ہمائی کی خوب ول کھول كر اور مزے لے سے كر خيات كى۔ مصنف نے اس كارناے كو خود اس كرد ے اللم سے اللما ہے۔ وہ اپنی ایک سیلی کو جس کی ایمی شادی میں مولی سنے ایے تمام کروت آپ ایے تھم سے لکھ کر بھیتی ہے اور وہ تمام مراحل ہوری تنسیل کے ساتھ بیان کرتی ہے جن ہے گزر کر دیور اور بعادج کی ہے آشائی آخری مرجلے تک پیچی۔ قلب اور جسم کی جننی کیفیات متنی اختلاط کی حالت میں واقع ہو سکتی ہیں ان میں سے کمی ایک کو بھی بیان کرتے سے وہ نہیں چوکئے۔ بن اتی سررہ می ہے کہ قبل مباشرت کی تسویر سین سمینی می - شاید اس کو آبی میں بدیات بدنظر ہوئی کہ با عرب و ناعرات کا سخیل تموزی می زمست افعا کر خود ی اس کی خاند بری کر فے۔

اس نے اوپ کا اگر قرائس کے اس اوپ سے مقابلہ کیا جائے جس کے چند خور نے ہم لے اس سے پہلے بیش کیے بیں تو صاف نظر آئے گا کہ میہ قاقلہ ای راستے سے ای حزل کی طرف جا رہا ہے ' اس تقام ذیرگ کے لیے ذہنوں کو نظری اور اظاتی حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے اور عمان توجہ خاص طور پر مورتوں کی طرف منعطف ہے تاکہ ان کے اندر حیا کی ایک رمتی بھی نہ چھوڑی جائے۔

#### تمزل جديد

یہ قلفہ اخلاق اور یہ تظریہ دیرگی میدان میں اکیلا جس ہے۔ اس کے ساتھ سمانے دارانہ نظام تمان اور سفرتی جہورعت سے اصول ہمی پرسمکار ہا جے یں اور سے میوں طاقیں ل جل کر زعری کا وی فتشہ بنا رہی ہیں ہو معرب میں ین چکا ہے۔ سنفیات پر بدترین حم کا فحق لڑ پڑ شاکع کیا جا رہا ہے ہو مدرسوں ۔ اور کالجول کے طالبین و طالبات تک کڑت سے پہنچا ہے۔ حریاں تصویریں اور آبرداخت موروں کی شبیعی ہراخیار ' ہر رسائے ' ہر تھراور ہر دکان کی زمنت ین ری ہیں۔ تمریم اور بازار بازار کرامونون کے وہ ریکارڈ نے رہے ہیں جن یں تمامت رکیک اور گندے گیت بحرے جاتے ہیں۔ سیتما کا ساراً کاروبار جذبات شوائی کی انگیخت پر چل رہا ہے ' اور پروہ سیمیں پر بخش کاری و بے حیاتی کو ہر شام انکا مزین بنا کر چیش کیا جایا ہے کہ ہر لڑکی اور لڑکے کی نکاہ میں ایکٹرول اور ایکٹرسول کی زندگی اسوء حسنہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ان شوق پرور اور تمنا آفرین محلول کو دکیم کر دونوں منفول کے نوجوان جب تماشاگاہ سے نطلتے ہیں تو ان کے ب بین ولولے ہر طرف عشق اور رومان کے مواقع ڈھونڈنے گلتے ہیں۔ سرمایہ یوارانہ نظام زندگی کی بدولت بوے شرون میں وہ حالات بوی تیزی کے ساتھ پدا ہوتے ہے جا رہے ہیں جن میں موروں کے لیے اپنی روزی آپ کمانا ناکزیر ہو جاتا ہے۔ اور ای طالمانہ نظام کی مدد پر متح حمل کا پروپیکنڈا اپنی دواؤں اور ایے آلات کے ماتھ میدان میں آگیا ہے۔

جدید جموری فظام نے جس کی برکات زیادہ تر انگلتان اور فرانس کے توسط ہے مشرقی ممالک کل کی ہیں ایک طرف عورتوں کے لیے سای اور اجہائی سرگرمیوں کے راہتے کول ویئے ہیں " دو سری طرف ایسے اوارات قائم کئے ہیں جن میں عورتوں اور مردول کے خلا طط ہونے کی صورتی لازا " پیدا ہوتی ہیں " اور تبیری طرف قانون کی بندشیں اتنی وصل کر دی ہیں کہ فواحق کا اظہاری نمیں ملکہ مملی ارتکاب آکٹر و بیشتر حالات میں جرم نمیں ہے۔

ان مالات میں ہو لوگ ہورے انٹراح تلب کے ساتھ دعری کے ہی راستے یر جانے کا فیملہ کر سے ہیں ان کے اخلاقیات اور ان کی معاشرت میں قریب قریب ممل انتلاب واقع ہو ممیا ہے۔ ان کی خواتین اب ایسے لباسوں میں کل ری ہیں کہ ہر عورت ہے تھم ایکٹرس کا دھوکا ہوتا ہے۔ ان کے اندر بوری بے باک یائی جاتی ہے علکہ لیاس کی مریانی و حکول کی شوخی "بناؤ سنگھاد کے ایتمام اور ایک ایک اوا سے معلوم ہو گا ہے کہ منفی مقناطیس بننے کے سوا کوئی دو سرا متعد ان خاتمن کے پیٹر نظر نہیں ہے۔ میا کا یہ عالم ہے کہ محسل کے لہاس پن کر مردول کے ساتھ نمانا حتیٰ کہ اس حالت میں اسیے فوٹو محتم انا اور اخارات میں ٹاکع کرا رہا ہی اس طبقہ کی تمی شریف خاتون کے لیے موجب شرم نہیں ہے ، بلکہ شرم کا سوال وہاں سرے سے پیدا بی نہیں ہو گا۔ جدید اخلاقی تصورات کے لحاظ سے انسانی جم کے سب جھے کیسال ہیں۔ آگر ہاتھ کی متنیل اور یاؤں کے تکوے کو کھولا جا سکتا ہے تو آخر کیج ران اور بن بہتان علی کو كول دينے ميں كيا مضائقہ ہے؟ زندكى كاللف جس كے مظاہر كا مجومى نام أرث ہے ان لوگوں کے زدیک ہر اخلاقی قید سے بالاتر ' بلکہ بجائے خود معیار اظلاق ہے اس منا پر باپ اور بھائی اس وقت مخر و مسرت کے مارے بھولے نہیں ساتے۔ بب ان کی آنکموں کے سامنے کواری پٹی اور بمن اسٹیج پر موسیقی اور رقع اور معثوقانہ اداکاری کے کمالات دکھا کر سینکول پرہوش ناعمرین و سامعین سے واد محسین حاصل کرتی ہے۔ مادی کامیابی جس کا دوسرا نام متعمد

زندگی ہے ان کی رائے جی چراس عمل جے سے ڈیافہ جی ہے جے قوان کر کے یہ ہے جا تھی ہے جے قوان کر کے یہ ہے جا اس کی جا سکتی جی۔ یس لوگ نے اس مجویر مجھود کے حسول کی تابلیت اور مومیائی جی بھی آئی ہیں ہے آگر مسمست کو دی تو کو یا گئے ہی بھی آئی ہی ہے آگر مسمست کو دی تو کویا کے بھی ان کی مجھ تو کویا کے بھی ان کی مجھ بھی آئی ہی در ہے ہی در بھی کر جی ان کی مجھ بھی آئی ہی در ہے گئے ہی در ہے ان کی مجھ بھی آئی ہی در ہے گئے ہی در ہے ان کی مجھ بھی آئی ہی در ہے گئی ہی در ہے گئے ہیں پومن یا عالم جوائی میں تھا حسول تو ہی کے لیے ہو رب جانا آئی کیوں تائی احتراض ہو۔

### مستغربين سے فیملہ

رہے ہیں وہ لوگ جو پروے پر سب سے ڈیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ٹزدیک ہے بروہ ایک اٹنی حقیر بلکہ برہی البنتان چڑہے کہ اس کی منتحیک کر منا اور اس پر پھیتیاں میں دیا ہی اس کی تردید کے لیے کافی دلیل ہے۔ میکن میہ روبہ بالکل ایا بی ہے جے کوئی عض انسانی چرے یہ سرے سے عاک کی شرورت یی کا کاکل ندیو اور اس بنا بر وہ براس مخض کا ڈائل اوانا شروح کر وے جس کے چرے پر اسے ناک تظر آئے۔ اس میم کی جابلانہ باتوں سے صرف جلل ہی مرعوب ہو سکتے ہیں۔ ان کو اگر ان کے اعدر کوئی معتولیت موجود ہے؟ یہ سمجینا جاہیے کہ عارے اور ان کے درمیان درامل قدرول کا ہمیادی اختلاف ہے۔ جن چزوں کو ہم لیتی مجھتے ہیں وہ ان کے زوریک بے قبت ہیں۔ الذا اسٹے معیار قدر کے فاق سے جس طرز عمل کو ہم متروری سمجیتے ہیں وہ لامحالہ ان کی نگاہ میں قطعا" فیر ضروری ملکہ معمل تھرنا ہی چاہیے۔ تحرالیے بنیادی اختلاف کی صورت میں وہ مرف ایک خنیف العمل آدمی می ہو سکتا ہے جو اصل بنائے اخلاف پر مختلو کرنے کے بجائے فروح پر حملہ شروع کر دے۔ انسانی قدرول ، کے نمین میں نیملہ کن چڑ آگر کوئی ہے تو وہ قوائمن فطرت ہیں۔ قوائمن فطرت کے لخاظ سے انسان کی سافت جس چڑکی منتقلی ہو اور جس چڑ میں انسان کی ملاح و فلاح ہو' وی ورامل تدرکی مستحق ہے۔ آؤ اس معیار پر جانچ کر دیکھ لیں کہ قدروں کے اختلاف میں ہم رائی پر بیں یا تم ہو۔ علی والا کل جو کھے

تمارے ہاں ہیں انہیں لے آو اور دو والا کی ہم دیکھ ہیں انہیں ہم ہیں گرے ہیں۔ ہر راست ہاز اور دی حلی انسانوں کی طرح دیکھو کہ وزن کس طرف ہے۔ اس طرف سے ان طرف کو جو فائل کو جو فائل کو دی ہو جہیں افتیار ہے ، چاہے ان قدروں کو گول کو جو فائل علم اور منحل پر جی ہیں ، چاہے ان قدروں کو گول کو جو فائل علم اور منحل پر جی ہیں ، چاہے انہیں قدروں کے بیٹے بڑے راہو جہیں مجد تعملی رحمان کی منا پر تم لے بہت کر اس ووری موری موری تماری ای یوزیش اس قدر کرور ہو جائے گی کہ ادارے طرز عمل کی تعمیک کرنے کے بیائے تم خود تفکیک کرنے کے بیائے تم خود تفکیک کرنے کے بیائے تم خود تفکیک کے مستحق بن کر روجاؤ کے۔

#### دو مرا کروه

الل اسك بعد المارسة سامن وو مرا كروه الماسية على كروه على و فير مسلم اور تام نماد مسلمان ووٹول جم سے لوگ شاق ہیں۔ بحزیہ دو مرا فرون تمام بڑ مسلمالوں پر مشمل ہے۔ ان توکول بیں آج کل بچاپ اور پیم نے جاتی کی آنکہ جيب ميموب مركب استعال كي جا ري ج- يه عند تديني مركب استعال كي جا ري ج- يه عند تديني مركب استعال كي جا ري ج- يه مَوْلَا وَلا إِل مَوْلاً \* يَ كُم صداق بي- أيك طرف لوب الي اعدر املاى جذبات رکھے ہیں۔ اخلال " تذہب شرافت اور حنن بیرت کے ان معیارون کو مائے میں جن کو اسلام سے چیل کیا ہے۔ اچی مورٹوں کو حیا اور معمست کے زبوروں سے آراستہ اور ایے محروں کو اخلاقی تجاستوں سے پاک رکھے سے خواہشند میں اور ان متائج کو تول کرنے کے لیے تیار دسی میں ہو مغزلی تدن اور معاشرت کے اصولوں کی چروی سے روٹما ہوئے ہیں اور ہولے جاہئیں۔ محر دو سری طرف اسلامی نقم معاشرت کے اصول و توانین کو توڑ کر کچے رکتے کھے جهجت ای راست کی طرف ای پیویوں مینوں اور پیٹیوں کو لیے جا رہے ہیں جو مغربی ترزیب کا راستہ ہے۔ یہ لوگ اس غلط فئی میں ہیں کہ آوسے مغرب اور آرہے املای طریقوں کو جمع کر کے سے دوٹوں تمدیموں کے فوائد و منافع اسمعے کر لیں ہے یعن ان کے محمروں میں اسلامی اخلاق ہمی محفوظ رہیں ہے ان

کی خاندانی زندگی کا نظم میمی برقرار رہے گا اور اس کے ساتھ ان کی معاشرت ائے آندر مغربی معاشرت کی پراٹیاں نیس ' مگلہ صرف اس کی دلفویبیل اس کی لذنتی اور ان کی بازی منتخش جخ کرے گی لیکن اول تو دو مختلف الامل اور مختف المتعد تنديون كي آوهي آوهي شاخين كاث كريوند لكانا ي ورست نيس-كونك اس طرح ك ب يو أ اعواج ب دولول ك فوائد جمع موسة ك بجائ دونوں کے نشمانات جمع مو جانا زیادہ قریب از قیاس ہے۔ دو سرے یہ بھی خلاف عمل اور خلاف فطرت ہے کہ آیک مرتبہ استام کے معبوط اخلاقی نظام کی بترشیں ومیل کرنے اور نفوس کو کانون شکنی سے لذت آشنا کر دسینے کے بعد آپ اس سلسلہ کو اس مدیر روک رکیس سے جس کو آپ نے خالی او معرب سجد رکما ہے۔ یہ شم بریاں لیاسوں کا رواج سے ڈینٹ و جراکش کا حوق سے دوستوں کی محتلوں میں ہے ہاکی کے ابتدائی سبتی میں سینما اور پرہشہ تصویروں اور منتق افسانوں سے پومتی ہوئی ولچیں کے سے مغربی ومنک پر الزکیوں کی تعلیم میت ممکن ہے کہ اینا توری اگر نہ دکھائے ' لیکن بہت ممکن ہے کہ موہودہ نسل اس کی معفرتوں سے محفوظ رہ جائے کیل ہے سیمنا کہ آکدہ تسلیل ہمی اس سے محفوظ ربی گ ایک صریح نادانی ہے۔ تدن اور معاشرت میں پر فلط طریقے کی ابتداء بہت معموم ہوتی ہے۔ مر ایک نسل ہے دو مری نسل اور دو مری سے تیمری لىل كى كىنچ كىنچ دى چىونى ئى ابتداء ايك خوفتاك تىلى بن جاتى ہے۔ خود ابورب اور امریک میں بھی جن غلط بنیادوں پر معاشرت کی سنظیم مدید کی مخی تھی اس کے متائج فورا" ظاہر تمیں مو سے تھے یکہ اس کے بورے بورے فتائج اب تيري اور چوتھي پشت جي ڪائير موے جي ۔ پي سي مغربي اور اسلامي طريقول کا احتراج اور یہ نیم ہے جانی ورامل کوئی مستقل اور پائدار چیز نسی ہے۔ وراصل اس کا فطری رجمان اجمائی مغربیت کی طرف ہے ابور جو لوگ اس طریقے ير چل رہے بين ان كو بجد ليما جاہے كہ انہوں ہے فى الحال اس سنركى ابتداكى ہے جس کی آخری مزاوں تک اگر وہ شیں تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی

کردہے گی۔

فيمله كن سوال

الى حالت ميں قدم آمے يوحاتے ہے پہلے ان لوگوں كو غوب خوروغوض كركے ايك بنيادى سوال كا فيملہ كراية جائے جو مخترا " حسب ذيل ہے:

کیا آپ مغربی معاشرت کے ابن نتائج کو قبول کرنے کے لئے آبادہ ہیں ہو یورپ اور امریکہ میں رونما ہو کھے ہیں اور جو اس طرز معاشرت کے طبی اور بھینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹ میں ہمی وی بیجان اگیز اور شوائی ماجول پیدا ہو؟ آپ کی قوم میں ہمی اس طرح بے حیاتی ہے مسمتی اور فواحش کی کشت ہو؟ امراض خیشہ کی وہائیں پہلیں؟ خاندان اور کمر کا نظام درہم برہم ہو جائے؟ طلاق اور تفریق کا زور ہو؟ فوجوان مرد اور عورش آزاد شہوت رائی کی خوکر ہو جائیں؟ منع حمل اور اسقاط حمل اور قتل اولا سے بدھی اولا سے تسلیل منتظع کی جائیں؟ فوجوان لڑکے اور لؤکیاں حد اعتدال سے بدھی ہوئی شہوانیت میں اپنی بھرین عملی قوقوں کو ضائح اور اپنی محتوں کو برباد کریں؟ موئی شہوانیت میں اپنی بھرین عملی قوقوں کو ضائح اور اپنی محتوں کو برباد کریں؟ موئی کہ کسن بچوں تک میں قبل از دفت صنفی میلانات پیدا ہونے گئیں اور اس سے ان کے دائی و جسمائی نشوونما میں ابتداء می فتور بربا ہو جایا کرے؟

اگر مادی منفوں اور حس لذوں کی خاطر آپ ان سب چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں و بلا ال مغربی راستے پر تشریف نے جانے اور اسلام کا نام بھی ذبان پر نہ لائے۔ اس راستے پر جانے سے پہلے آپ کو اسلام سے قطع تعلق کا اعلان کرنا پڑے گا آگہ آپ بعد میں اس نام کو استعال کر کے کمی کو دموکا نہ دے عیں اور مسلمانوں کے لیے موجب دعوک نہ دے عیں اور مسلمانوں کے لیے موجب نگ و عار نہ بن عیں۔

لیے ایک پرسکون ماحول مل سکے جس جی عورت اور مرد بھی جذبات کی ظلل اندازی ہے محفوظ رہ کر آئی بھڑن استعداد کے مطابق اینے اپنے تھٹی فراکش انجام دے سکیں جس جس جس تھون کا سک بنیاد بھٹی خاندان پورے استحکام کے ساتھ قائم ہو' جس جس حسلیں محفوظ رہیں اور اختلاف انساب کا فقنہ بہا نہ ہو' جس جس انسان کی خاتی زئدگی اس کے لئے سکون و راحت کی جنت اور اس کی اولاد کی انسان کی خاتی زئدگی اس کے لئے سکون و راحت کی جنت اور اس کی اولاد کے لیے مشقانہ تربیت کا گوارہ اور خائدان کے تمام افراد کے لیے اشتراک عمل اور ایداد باہی کی افجمن ہو' تو ان مقاصد کے لیے آپ کو مفرنی راستہ کا رخ بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ بالکل مخالف ست کو جا رہا ہے اور مغرب کی طرف چل کر مشرق کو بیخ جانا متعالم محال ہے۔ اگر نی الحقیقت آپ کے مقاصد کی ہیں تو مشرق کو بیخ جانا متعالم محال ہے۔ اگر نی الحقیقت آپ کے مقاصد کی ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

تمراس راستہ پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو غیرمعتدل مادی منعتول اور حس لذنوں کی طلب اینے دل سے نکائی ہوگی جو مغرفی تمن کے دلفریب مظاہر کو و کھر کر پیدا ہو گئی ہے۔ ان نظریات اور تخینات سے بھی اسپے دماغ کو خالی کرنا ہو گا ہو ہورپ سے اس نے مشعار لے رکھے ہیں۔ ان تمام اصولوں اور متعددل کو بھی طلاق وینا پڑے گی جو مغربی نمدن و معاشرت سے اخذ کیے سمجے وں۔ اسلام این الگ اصول اور مقاصد رکھتا ہے۔ اس کے اسی مستقل عرائی تظریات ہیں۔ اس نے دیبائ ایک فلام معاشرت وضع کیا ہے جیسا کہ اس کے مقاصد اور اس کے اصول اور اس کے عمرانی تظریات کا طبعی اقتضا ہے۔ پھر اس نظام معاشرت کا تخفظ وہ ایک خاص ڈسپلن اور ایک خاص منابطے کے ذربیہ سے كرتا ہے جس كے مقرر كرتے ميں عايت درجہ كى حكمت اور نفيات انسائى كى بوری رعایت طوظ رکی می ہے جس کے بغیر بیہ نظام معاشرت اختال و برہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ اظامون کی جمہوریت کی طرح کوئی خیالی اور وہی نظام (Utopia) نبیں ہے ' بلکہ ساڑھے تیرہ صدیوں کے زبردست امتخان میں یورا از چکا ہے اور اس طویل مرت میں تمی ملک اور تمی قوم کے اندر ہمی اس

کے اثر سے ان فرایوں کا عشر عشیر ہمی رونما نہیں ہوا ہے جو مغربی تدن کے اثر سے مرف ایک مدی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں کی اگر اس محکم اور آزمورہ نظام معاشرت سے آپ قائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ضابطہ اور اس کے وسیلن کی ہوری ہوری یابندی کرتی ہوگی اور ہے حق آپ کو ہرگز مامل نہ ہو گاکہ اٹی متل سے نکالے ہوئے یا دو مردل سے سکھے ہوئے ہم پھت خیالات اور فیر آزمودہ طریتوں کو جو اس مطام معاشرت کی طبیعت اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہوں مواہ مواہ اس میں شورنے کی کوشش کریں۔ تبرا کروہ چونکہ سنباء اور مغفلین پر مشمل ہے ، جن بیں خود سوچھند سمجینے اور رائے گائم کرنے کی ملاحیت بی جمیں ہے ، فندا وہ کمی توجہ کا مستخل میں ہمری نے کہ ہم اے نظرانداز کرے آئے ہومیں۔

## قوانين فطرت

فطرت سے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی "نوجین" لینی دو الی منفول کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ایک دو سرے کی جانب طبعی میلان رکھتی ہیں۔ محر دو مری انواع حوانی کا جس مد کف مطالعہ کیا گیا ہے اس سے مطوم ہو تا ہے کہ ان ہیں اس مشنی تنتیم اور اس طبیعی میلان کا متعد بھش بنائے توح ہے۔ اس لیے ان ہیں یہ میلان صرف اس مد تک رکمائمیا ہے ہو ہر نوع کے بتا کے لیے ضردری ہے' اور ان کی جیلت ہیں الی قوت شایطہ رکھ دی گئی ہے ہو اقعیں منفی تعلق میں اس مد مقرر سے آگے نہیں بدھنے دیں۔ اس کے برکس انسان یں یہ میلان غیر محدود عمر منتبط اور تہام دو سری انواع سے پوھا ہوا ہے۔ اس کے لیے وقت اور موسم کی کوئی تیر نہیں ہے۔ اس کی جبلت میں کوئی الی قوت ضابلہ ہی نہیں ہے جو اے کمی مدیر روک دے ، مرد اور عورت ایک دو مرے کی طرف دائمی میلان رکھتے ہیں۔ ان کے اعد ایک دومرے کی طرف جذب و ا نجذاب اور منفی کشش کے فیر محدود اسباب فراہم کیے مجھے ہیں۔ ان کے قلب میں منفی محبت اور عشق کا ایک زیروست داعیہ رکھا گیا ہے۔ ان کے جم کی ماخت اور اس کے تنامب اور اس کے ریک و روپ مور اس کے کمس اور اس کے ایک ایک جزیں صنف مقابل کے لیے تحشش پیدا کروی محلی ہے۔ ان کی آوازا رفارا انداز و ادا مر ایک چیزیس محینج کینے کی قوت بحروی می ب اور کردو پیش کی رنیا میں بے شار ایسے اسباب کھیلا دیے سمئے ہیں جو دونوں کے واعیات منفی کو حرکت میں لاتے اور اقسی ایک دو سرے کی طرف ماکل کرتے ہیں۔ ہوا کی سرسراہت یانی کی روانی سبرہ کا رمک میولوں کی خوشبو پر تدول کے چیچے' نضا کی مکمنائیں' شب مہ کی الما فیس' غرض جمال قطرت کا کوئی مظمراور حسن كائنات كاكوكي جلوه اليها تهي ہے جو بالواسط يا بلاداسط اس تحريك كا سبب نه

بنآ ہو\_

پر اندان کے نظام جسمانی کا جائزہ لیجے تو معلوم ہو گاکہ اس پی طاقت کا جو زیردست فزانہ رکھا گیا ہے۔ وہ بیک وقت قوت حیات اور قوت عمل ہی ہے 'اور صنفی تعلق کی قوت ہیں۔ وی غدود (Glanda) ہو اس کے اصداء کو جیون رس (Harmone) ہی ہوئے ہیں 'اور اس پی چسی ' قوانائی ' وہانت جیون رس (طاقت پیدا کرتے ہیں 'ائی کے میرد یہ غدمت ہی کی گئی ہے کہ اس بی صنفی تعلق کی قوت پیدا کریں 'اس قوت کو حرکت بی فائے والے جذبات کو انھارتے کے لیے حس اور روپ اور کھار اور کھار اور بھین کے گوئوں اور اس کی تاکموں اور اس کے کائوں اور اس کی شامہ اور لا مہ حی کہ اس کی آئیت اس کی انگھوں اور اس کے کائوں اور اس کی شامہ اور لا مہ حی کہ اس کی قوت میں فراہم کر دیں۔

قدرت کی کی کار فرائی انسان کے قوائے نشانی جی بھی نظر آتی ہے۔ اس

کے نفس بیل بھنی مخرک قوتیں پائی جاتی ہیں ان سب کا رشتہ دو زیردست
داجیوں سے ملتا ہے۔ ایک دو دامیہ جو اے خود اپنے وجود کی حافقت اور اپنی
ذات کی خدمت پر ابحار تا ہے۔ دو سرا دو دامیہ جو اس کو اپنے متابل کی صنف
سے تعلق پر مجود کرتا ہے۔ شاب کے زمانہ بیل جبکہ انسان کی مملی قوتی اپنے
پورے مردح پر ہوتی ہیں سے دو سرا دامیہ انتا قوی ہوتا ہے کہ بااو قات پہلے
دامیہ کو مجی دیا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے
دامیہ کو مجی دیا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے
کہ اسے اپنی جان تک دے دینے اوز اپنے آپ کو جانتے پو بھتے ہلاکت میں ڈال
دینے میں بھی تال نہیں ہوتا۔

### تدن کی تخلیق میں صنفی تشش کا اثر

یہ سب کچھ کم لئے ہے؟ کیا محق بناء نوع کے لیے؟ نہیں۔ کو تکہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لیے؟ نہیں۔ کو تکہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لئے اس قدر عاسل کی بھی ضرورت نہیں ہے جس قدر مجھلی اور بکری اور الی بی دو سری انواع کے لیے ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ فطرت

ای لیے انسان کے تلب میں منہی جمہت اور مشق کا وہ داھیہ رکھا گیا ہے ہو محض جسمانی اتعمال اور فعل تناسل ہی کا تنامنا نہیں کرتا بلکہ ایک دائمی معیت اور قلبی وابنگی اور روحانی لگاؤ کا مطالبہ کرتا ہے۔

ای لیے انسان میں منفی میلان اس کی واقعی قوت میاشرت ہے بہت زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس میں جنی منفی خواہش اور منفی کشش رکمی گئی ہے۔ اگر اسی نبست ہے بھی وہ قبل تاسل کا اراتاب کرے نبست ہے بھی وہ قبل تاسل کا اراتاب کرے اور اس کی صحت جواب دے دے اور عمر طبعی کو بخینے ہے پہلے ہی اس کی جسمانی قوتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بات اس امرکی کھی ہوئی ولیل ہے کہ انسان میں منفی فرقت کی زیادتی کا مقمود یہ نہیں ہے کہ وہ تمام حیوانات سے بدھ کر منفی عمل کرے۔ بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ایک دو سرے کے ساتھ مرد طرح کرا اور کرے۔ بلکہ اس سے مرد اور عورت کو ایک دو سرے کے ساتھ مرد طرح کرا اور

ان سے باس کے عورت کی فطرت میں صنفی کشش اور صنفی خواہش کے ساتھ شرم
و حیا اور تمانع اور فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے جو کم و بیش ہر عورت میں
یا جاتا ہے۔ یہ فرار اور منع کی کیفیت اگرچہ دو سرے حیوانات کے اناش میں
بھی نظر آتی ہے مگر اندان کی صنف اناش میں اس کی قوت و کمیت بہت زیادہ

ہے اور اس کو جذبہ شمرم و حیا کے ذریعہ سے اور زیادہ شدید کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی مطوم ہو تا ہے کہ انسان میں نستنی مثنا فیسیت کا متعد ایک مستقل وابطی ہے' نہ کہ ہر مسننی کشش ایک مسننی عمل پر پہنچ ہو۔

اس کے انسان کے بیچ کو تمام حوانات کے بیوں سے زیادہ کرور اور بے
بس کیا گیا ہے۔ بخلاف وو سرے حوانات کے انسان کا بید کی سال تک ہاں باپ
کی حفاظت اور تربیت کا حماج ہوتا ہے اور اس جی اپنے آپ کو سنجمالنے اور
اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت ور جی بیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہے متعمود
ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق محض تعلق صنفی کی حد تک نہ رہے بلکہ اس تعلق کا متیجہ ان کو باہی ارتباط اور تعاون پر مجبور کر دے۔

ای کیے انسان کے دل میں اولاد کی عمیت منام جیوانات سے زیادہ رسمی ملی ہ۔ حوانات ایک علی مت تک این بجال کی پرورش کرنے کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان ہیں کوئی تعلق باتی نہیں رہتا۔ بلکہ وہ ایک دو مرے کو پہانے ہی جس سیں۔ بخلاف اس کے اثبان ابتدائی پرورش کا زمانہ کزر جانے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں کر فار رہنا ہے۔ حتی کہ بیہ محبت اولاد کی اولاد تک بھل ہوتی ہے اور انسان کی خود غرض حیوانیت اس محبت کے اثر سے اس ورجہ منظوب مو جاتی ہے کہ وہ جو پکھ اپنی ذات کے لیے جابتا ہے اس سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے۔ اور اس کے دل میں اعدر سے یہ املکہ پیدا ہوتی ہے كه الى حد امكان مك اولاد كے ليے بمتر سے يمتر اسباب زندكى بم يمنجائے اور الی مختول کے نتائج ان کے لیے چھوڑ جائے۔ اس شدید جذبہ محبت کی تخلیق سے فطرت کا متعمد مرف کی ہو سکتا ہے کہ حورت اور مرد کے منفی تعلق کو ایک دائی رابط میں تہدیل کر دے کی اس دائی رابط کو ایک خاندان کی \* نُرَكِب كَا ذَرَبِهِ بِنَائِهُ - بَكِرِ فُونَى رَشْتُول كَى محبت كَا سَلَمَا بِهِ سَتَ ہے خاندانوں كو معاہرت کے تعلق سے مرد طر کرتا چلا جائے کی محبوں اور محبوبوں کا اشراک ان کے درمیان تعاون اور معالمت کا تعلق پیدا کر دے ' اور اس طرح ایک

معاشره اور ایک نظام تمان وجود می آ جائے۔ تدن کا بنیاوی مسئلہ

اس سے معلوم ہوا کہ یہ صنفی میلان ہو انسانی جم کے ریشے ریشے اور اس کے قلب و روح کے گوشے بی رکھا گیا ہے اور جس کی مدد کے لیے بیت وسیع بیانہ پر کا نکات کے بیٹے بیٹی اسباب و محرکات فراہم کیے سکتے ہیں۔ اس کا مقدد انسان کی انفرادیت کو اجماعیت کی طرف ماکل کرتا ہے۔ فطرت بیں۔ اس کا مقدد انسان کی انفرادیت کو اجماعیت کی طرف ماکل کرتا ہے۔ فطرت نے اس میلان کو تدن انسانی کی اصل قوت محرکہ بنایا ہے۔ اس میلان و کشش کے دریعہ سے لوع انسانی کی دو صنفوں بی وابنگی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وابنگی سے اجماعی زیرگی (Social Life) کا آغاز ہوتا ہے۔

جب ہے امر متحق ہو گیا تو ہے بات ہی آپ سے آپ کا ہم ہو گئی کہ عورت اور مرد کے تعلق کا مسلہ وراصل تہرن کا بنیادی مسلہ ہے اور ای کے صحیح علی پر تہرن کی صلاح و فعاد اور اس کی بھڑی و بدتری اور اس کے استحکام و ضعف کا انحمار ہے۔ نوع انسانی کے ان دونوں حصوں بیں آیک تعلق جوائی یا بالفاظ دیکر خالص صنفی اور سراسر شوائی ہے جس کا مقصود بقائے لوع کے سوا کچر نہیں۔ اور دوسرا تعلق انسانی ہے جس کا مقصد ہے ہے کہ دولوں مل کر مشترک اغراض کے لیے اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعادن کریں۔ اس تعادن کے لیے ان کی صنفی حجت ایک واسلہ انسال کے طور پر کام دین ہے اور یہ جوائی و انسانی عناصر وونوں مل کر بیک وقت ان کے عور پر کام دین ہے اور یہ جوائی و انسانی عناصر وونوں مل کر بیک وقت ان کے حور پر کام دین ہے اور یہ جوائی و انسانی عناصر وونوں مل کر بیک وقت ان کے حور پر کام دین ہے دونوں عناصر کا احتواج نمایت تماسب اور معتدل ہو۔

# مرنیت صالحہ کے لوازم

آئے اب ہم اس مئلہ کا تجزیہ کرکے یہ معلوم کریں کہ ایک صالح تمان کے تمان کے خون کے لیے عالم تمان کے تمان کے کی ا کے لیے عورت اور مرد کے جوانی اور انسانی تعلق جی معندل اور مناسب امتزاج کی صورت کیا ہے اور اس احتزاج پر بے اعتدالی کی کن کن صورتوں کے عارض ہوتے ہے تمان قائمہ ہو جاتا ہے۔

#### ا- میلان صنفی کی تعدیل

سب ہے اہم اور مقدم سوال خود اس صنفی کشش اور میلان کا ہے کہ اس کو کس طرح قابو ہیں رکھا جائے۔ اور بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کے اندر بید میلان قیام حوانات سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسانی جم کے اندر صنفی تحریک پیدا کرنے والی قوتیں زیادہ شدید ہیں " بلکہ باہر ہمی اس وسیع کا تات میں ہر طرف ہے شار صنفی محرکات پہلے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جس کے لئے فطرت کے فود می اس انظامات کر رکھ ہیں " اگر انسان ہمی اپی توجہ اور قوت انجاد ہے کام لے کر اس کو بدھانے اور ترق دینے کے اسباب میا کرنے گے اور ایا طرز ترن افتیار کرے جس میں اس کی صنفی بیاس بدھتی چلی جائے اور ایا طرز ترن افتیار کرے جس میں اس کی صنفی بیاس بدھتی چلی جائے اور بھر اس بیاس کو بجھانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جاتی رہیں تو گاہر ہے اس صورت میں یہ بیاس کو بجھانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جاتی رہیں تو گاہر ہے اس صورت میں یہ عفر پر پوری طرح خالب ہو جائے گا اور یہ جوانیت اس کی انسانیت اور اس کے عفر پر پوری طرح خالب ہو جائے گا اور یہ جوانیت اس کی انسانیت اور اس کے ترن دونوں کو کھا جائے گا۔

" منفی تعلق اور اس کے مہادی اور محرکات میں سے ایک ایک چیز کو فطرت نے لئرارہ کر بھے جیں ' فطرت نے یہ فطرت نے یہ فطرت نے یہ لئرت کی جات محض اپنے متصد لینی تغیر تندن کے لئے لگائی ہے۔ اس جات کا حد سے بڑھ جاتا اور اس میں انسان کا منسمک ہو جاتا نہ صرف تندن بلکہ خود انسان کی

بھی تخریب و ہلائت کا موجب ہو سکتا ہے ، ہو رہا ہے اور بارہا ہو چکا ہے۔ جو تومیں بناہ ہو چکی ہیں ان کے آثار اور ان کی تاریخ کو دیکھے۔ شموانیت ان میں مد سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ان کے لڑیچر اس حمم کے پیجان انجیز مضایمن سے لبریز یائے جاتے ہیں۔ ان کے تعینات ان کے افسائے ان کے اشعار ان کی تقوریں' ان کے مجتے' ان کے میادت خالے' ان کے محلات سب کے سب اس پر شاہد ہیں۔ ہو قویس اب نیائی گی طرف جا رہی ہیں ان کے حالات ہمی وکلیہ سنجه وو ایل شوانیت کو آرے اور اوب لطیف اور دوق عمل اور ایسے کنتے ی خوشمنا اور معصوم ناموں سے موسوم کر لیں محر تعبیر سے بدل جاتے ہے حقیقت میں بدلتی۔ نیے کیا چڑے کہ نومائن میں مورت کو موزکوں سے ڈیادہ مرد کی محبت اور مرد کو مردول سے زیادہ عورتوں کی معیت مرقوب ہے؟ ہے کیوں ہے کہ مورتوں اور مردول بیل تزیمین و آرائش کا ڈوٹل پینجا چا جا رہا ہے؟ اس كى كيا وجہ ہے كہ محلوط سوسائل بي مورت كا جسم لياس سے ياہر لكك يراً ہے؟ وہ كون ى شے ہے جس كے سب سے مورت استے جم كے ايك ايك ھے کو کول کول کر پیش کر ری ہے اور مردوں کی طرف سے عل من مزید کا نقامنا ہے؟ اس كى كيا علمت ہے كہ برونہ تصويري منت بجتے اور عمال تاج-سب سے زیادہ پند کے جاتے ہیں؟ اس کا کیا سب ہے کہ سیما میں اس وقت تک لطف بی نمیں جب تک کہ عشق و محبت کی چاشنی نہ ہو اور اس پر منفی تعلقات کے بہت سے تول اور تعلی مبادی کا اضافہ نہ کیا جائے؟ ہے اور ایسے ہی مت سے مظاہر اگر شوانیت کے مظاہر نمیں ق کمی چڑے ہیں؟ جس تمان میں ایہا فیرمعندل شوانی ماحول پیدا ہو جائے اس کا انجام جابی کے سوا اور کیا ہو سکتا

ایے ماحول میں منفی میلان کی شدت اور پیم بیجان ادر مسلسل تخریک کی دجہ سے ناگزیر ہے کہ تسلیل کزور ہو جائیں 'جسمائی اور منقل قونوں کا نشودنما گر جائے۔ قوائے زہنی پراکندہا۔ ہو جائی، فواحق کی کشت ہو امراض خیشہ کی وہود میں دیائیں پہلیں منع عمل اور اسقاط عمل اور محل اطفال جیسی تحریب وجود میں آئیں، مرد اور عورت بمائم کی طرح لیے لگیں، بلکہ فطرت نے ان کے اعدر ہو منفی میلان تمام حوانات سے بڑھ کر رکھا ہے اس کو وہ مقاصد فطرت کے فلاف استعال کریں اور اپنی بیسیت میں تمام حوانات سے بازی بلے جائمی، حتی کہ بریروں اور کروں کو بھی بات کر ویں۔ لامحالہ ایسی شدید حوانیت انسانی تمون و تنزیب بلکہ خود انسانی تمون و بھی جائے ہیں جمال ہوں جن کہ دور انسانی تمون و

ا۔ ایک واکر لکمتا ہے اور سیار کے آغاز کا زمانہ برے اہم تغیرات کے ماتھ آ گا ہے۔
علی اور جم کے مخلف افعال بی اس وقت ایک افعالی کینت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام
عینیوں سے عام نشورتما ہو گا ہے۔ آدی کو اس وقت ان تغیرات کو برواشت کرنے اور اس
شور لما کو عاصل کرنے کے لئے اپنی تمام قبت ورکار ہوتی ہے۔ ای وجہ سے بماریوں کے
مقابلہ کی طاقت اس زمانہ بی آدی کے اندر بحث کم ہوتی ہے ۔... عام تشورتما اصفاء کی ترقی
اور النمی و جسائی تغیرات کا ہے طویل محل جس کے بعد آدی بچہ سے بوان یقا ہے ایک تھکا
وسینے دانا محل ہے جس کے دوران میں طبیعت انتمائی جدوجد میں معروف ہوتی ہے۔ اس
عالت میں اس پر کوئی فیر معمولی یار ڈانا جائز شیں۔ تصومنا مستفی محل اور شوائی بیجان
قراس کے لئے جاء کن ہے۔"

ایک اور مشور جرمن عالم نفیات و عرائیات لکمتا ہے کہ :۔ "مننی اصفاء کا تعلق چوکہ لات اور بوش کے فیر معمولی یجانات (Sensations) کے ساتھ ہے اس وجہ سے یہ اعضاء ہماری ذہنی قوتوں بی سے ایک بڑا حصہ اپنی طرف بذب کر لینے یا بالفاظ دیکر ان پر واکہ بار دینے کے لئے بیشہ تار رہے ہیں۔ اگر انہیں غلیہ حاصل ہو جائے تو یہ آدی کو تمان کو خمان کی خدمت کے بجائے افرادی لفف اندوزی فی منصک کر دیں۔ یہ طاقور بو زیشن جو ان کو جم انبانی میں حاصل ہے "آدی کی صنفی ذیرگی کو ذرائی خفلت میں حالت اعتدال سے بے امرائی می حاصل ہے "آدی کی صنفی ذیرگی کو ذرائی خفلت میں حالت اعتدال سے بے امرائی می حاصل ہے "آدی کی صنفی ذیرگی کو ذرائی خفلت میں حالت اعتدال سے بے امرائی کی طرف نے جاکر مذیر سے معزینا کئی ہے۔ قبلیم کا ایم ترین مقصد یہ ہونا چاہئے کہ اس خطرے کی دوک قدام کی جائے۔

کے ان کا اخلاقی انحطاط ان کو البی لیتی میں کرائے گا جہاں ہے وہ پھر تبھی نہ اٹھ سکیں گے۔

ایہا بی انجام اس تدن کا بھی ہو گا ہو تغرید کا پہلو اختیار کرے گا۔ جس طرح منتی میلان کا مد احتدال نے پور جانا معزے ای طرح اس کو مد سے زیاده دباتا اور کیل دینا نبی معتر ہے۔ جو نظام تدن انسان کو سیاس اور بویمچویه اور رہائیت کی طرف کے جاتا جاتا ہے وہ فطرت سے لڑتا ہے اور ۔ نظرت اسین ممقابل سے مجمی محکست نہیں کمائی بلکہ خود اس کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خالص رہائیت کا تقبور تو ظاہر ہے کہ ممی تمدن کی پنیاد بن بی نہیں سکا عد کونکہ وہ درامل نترن و تمذیب کی تنی ہے۔ البتہ رابیانہ تصورات کو دلوں ہیں رائخ کر کے نظام تمان بیں ایک ایسا فیرمنفی ماحول ضرور پیدا کیا جا سکتا ہے جس میں منفی تعلق کو بذات خود ایک ذلیل و قابل نفرت اور ممناؤنی چیز سمجما جائے اس سے پر بیز کرنے کو معیار اخلاق قرار دیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس میلان کو دیائے کی کوشش کی جائے۔ تمر منغی میلان کا دینا ورامیل انسانیت کا دینا ہے وہ اکیلا نہیں دیے کا بلکہ اسپے سمانتہ انسان کی ڈبانت ور قوت عمل اور عقلی استنداد ادر حصله و عزم ادر بست و شجاعت سب کو نے کر دب جائے گا۔ اس کے دہنے سے انسان کی ساری قوتی معشر کر رہ جائیں گی۔ اس کا خون سرد اور مخد ہو کر رہ جائے گا۔ اس میں اہمرے کی کوئی ملاحیت ہاتی نہ رہے گا۔ کیونکہ انسان کی سب سے بدی محرک طاقت کی منفی طاقت ہے۔

پی منفی میلان کو افراط و تغریز سے روک کر توسط و اعترال کی حالت پر لانا اور اے ایک مناسب ضابطے سے منفید (Regulate) کرنا ایک صالح تدن کا اولین فریشہ ہے۔ اجماعی ذعری کا نظام ایا ہونا چاہئے کہ وہ ایک طرف غیر معتدل (Abnormal) بجان و تخریک کے ان تمام اسباب کو روک وے جن کو انسان فود این اراوے اور اپنی لذت پرستی سے پیدا کرتا ہے اور دو سری طرف فطری (Normal) بجانات کی تسکین و تشفی کے لئے ایسا راستہ کھول رے جو خور خشائے فطرت کے مطابق ہو۔ میں میں میں میں

۲- خاندان کی تاسیس

اب یہ سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کا خطاء کیا ہے؟ کیا

اس معالمہ میں ہم کو بالکل تاریکی میں چھوڈ دیا گیا ہے کہ آگھیں بند کر کے ہم

جس چیز پر جاہیں باخر رکھ دیں اور وہی فطرت کا خطاء قرار پائے؟ یا توامیس فطرت پر خور کرتے ہے ہم خطائے فطرت تک پہنچ کینچ میں؟ شاید بہت ہے لوگ مورت اول تی کے قائل ہیں اور اسی لئے وہ توامیس فطرت پر نظر کے بغیری کی مورت اول تی کے قائل ہیں اور اسی لئے وہ توامیس فطرت پر نظر کے بغیری کیا یا من جس چیز کو جاہتے ہیں ' خشاء فطرت کہ دیے ہیں ' کین ایک محقق بب حقیقت کی جبتر کے لئے نکا ہے تو چید ہی قدم جل کر اسے یوں مطوم بولے گاتا ہے کہ گویا فطرت آپ تی آپ تی آپ خشاء کی طرف صاف صاف انگی افعا کر اسے اول افعا کر اسے انگی افعا کر اسے انگی افعا کر اسے انگی افعا کر اسے انہیں انگی افعا کر اسے ہوئے میں دری ہے۔

یہ تو معلوم ہے کہ تمام انواع حیوانی کی طرح انسان کو بھی ڈوجین لینی وو منفوں کی صورت جی پیدا کرنے اور ان کے ورمیان صنفی کشش کی مخلیق کرنے ہے فطرت کا اولین مقصد بھائے نوع ہے لیکن انسان سے فطرت کا مطالبہ صرف انتا ہی تہیں ہے بلکہ وہ اس سے بوھ کر کچھ وو مرے مطالبات بھی اس سے کرتی ہے اور بااوئی تمال ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور

سن نوعیت کے ہیں۔

م رہے ہے۔ پہلے جس چڑ پر نظر پرانی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جوانات کے برقس اندان کا بچہ گلداشت اور پرورش کے لئے بحت زیادہ وقت محنت اور توجہ ما تکنا ہے۔ اگر اس کو بجرد ایک جیوائی وجود عی کی حیثیت سے لے لیا جائے تب بھی ہم ریکھتے ہیں کہ اپنی جیوائی ضروریات بوری کرنے ---- یعنی غذا مامن کرنے اور ایچ نشس کی دافعت کرنے ---- کے قابل ہوتے ہوئے وہ مامن کرنے اور ایچ نشس کی دافعت کرنے --- کے قابل ہوتے ہوئے وہ کئی سال لے لیتا ہے اور ایتدائی دو تین سال تک تو وہ اتنا ہے بس ہو جانا ہے کہ ماں کی پیم توجہ کے بغیر زندہ عی نہیں رہ سکا۔

لیکن یہ کاہر ہے کہ انسان خواہ وحشت کے کتنے بی ابتدائی درجہ میں ہو' بسرمال زا حیوان نہیں ہے۔ کی نہ کی مرتبہ کی مرنبیت بسرمال اس کی ذعر گی کے لئے ناگزیر ہے اور اس مرنبت کی دجہ سے پرورش اولاد کے فطری تقاضے پر لاکالہ اور تقاضوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ بچہ کی پرورش میں ان تمام تمرنی وسائل سے کام لیا جائے جو اس کے پرورش کرنے والے کو بجم پہنچ سکیں۔ دو سرسے یہ کہ بنچ کو ایس تربیت دی جائے کہ جس تہنی ماحول میں وہ پیدا ہوا ہو میاں تمرن کے کو ایس تربیت دی جائے کہ جس تہنی ماحول میں وہ پیدا ہوا ہوا ہے وہاں تربیت دی جائے کہ جس تہنی ماحول میں وہ پیدا ہوا ہوا ہو سکے۔

پر تدن جن ذیارہ ترقی یافت اور اعلی درجہ کا ہوتا جاتا ہے ہے دونوں فاضے ہی اسے بی زیادہ ہماری اور ہو جمل ہوتے ہلے جاتے ہیں۔ ایک طرف پرورش اولاد کے ضروری وسائل و لوازم برصتے جاتے ہیں اور دوسری طرف تدن نہ صرف اپنے قیام و بھا کے لئے اپنے مرجے کے مطابق ابتے تعلیم و تربیت یافتہ کا رکن مائل ہے کہ اپنے نثو و ارتفاء کے لئے یہ ہی مطابہ کرتا ہے کہ ہر نسل مہلی نسل سے ہمتر الحے ' بینی دو سرے الفاظ میں ہر بے کا جمہان اس کو خود السان سے بہتر بنانے کی کوشش کرے ۔۔۔۔۔۔۔ انتما درجہ کا ایگار جو انسان سے جذبہ خود پندی تک کی تربائی مائل ہے۔

یہ بیں فطرت انبانی کے مراز آیات۔ اور آن مراز آب کی اولین جاطب ہے اور آب مراز آب مراز آب اس سے اور ایک ماعت کے لئے جورت سے الی کر بیشہ کے لئے اس سے اور اس ما قات کی ذمہ داری سے الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن جورت کو قو اس ملاقات کا قدرتی نتیجہ برسوں کے لئے بلکہ عربیم کے لئے پکڑ کر بیٹے جاتا ہے۔ حمل قرار پانے کے بعد سے کم از کم پانچ برس تک قویہ حتیجہ اس کا پیچا کی طرح چوڑتا ہی نہیں اور اگر تھن کے بورے مطالبات اوا کرنے ہوں قو اس کے معنی یہ بی کہ مزید پندرہ مال تک وہ حورت جس نے ایک ماعت کے لئے مردکی معیت کے مردکی معیت کے مردکی معیت کے مردکی معیت کے ایک ماعت کے لئے مردکی معیت کے ایک ماعت کے لئے مردکی معیت کے ایک ماعت کے لئے مردکی معیت کے ایک ماعت کی ایک ماعت ک

مشترک فعل کی زمہ واری قبول کرنے کے لئے تھا ایک فریق کم طرح آبادہ ہو

سکتا ہے؟ جب تک عورت کو اپنے شریک کار کی بے وفائی کے خوف سے نجات

نہ لئے ' جب تک اے اپنے بنچ کی پرورش کا پورا اظمینان نہ ہو جائے ' جب

تک اسے خود اپنی ضروریات زیرگی فراہم کرنے کے کام سے مجی ایک بوی مد

تک سکدوش نہ کر دیا جائے ' وہ اسٹے بھاری کام کا بوجہ افھانے پر کیسے آبادہ ہو

جائے گی ؟ جس عورت کا کوئی قوام (Protector Provider) نہ ہو اس

کے لئے تو حمل بقینا ایک مادہ اور معیبت ' بگار ایک خطرناک بلا ہے جس سے

ہمنکارا پانے کی خواہش اس میں طبی طور پر پردا ہوئی ہی جائے ' آخر وہ اس

فرش آ مدید کیے کہ سکتی ہے ؟

کا کالہ سے منروری ہے ۔۔۔۔۔۔ اگر توج کا بتاء اور تزن کا قیام اور ارتقاء شروری ہے ۔۔۔۔۔ کہ جو مرد پس مورت کو بار آور کرے وی اس بار کو سنبھالنے بیں اس کا شریک بھی ہو۔ مگر اس شرکت پر اسے رامنی کیسے کیاجائے؟ وہ تو فطریا منود غرض واقع ہوا ہے۔ جمال تک بتائے نوع کے طبعی فریسے کا تعلق ہے' اس کے جے کا کام تو ای ساعت ہورا ہو جا یا ہے جب کہ وہ مورت کو بار آدر کر دینا ہے۔ اس کے بغد وہ بار نتما مورت کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مرد سے وہ ممی طرح بھی چیاں جس ہو تا۔ جمال تک منفی مشش کا تعلق ہے وہ بھی اے مجور شیں کرتی کہ ای مورت کے ساتھ وابستہ رہے۔ وہ جاہے تو اسے چھوڑ کر دو سری اور دو سری کو چھوڑ کر تیسری سے تعلق پیدا کر سکتا ہے اور ہر زمین میں ج مینیکتا پھر سکتا ہے۔ الذا اگر سے معالمہ محض اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بخوشی اس بار کو سنبھالنے کے لئے آبادہ ہو جائے۔ آخر کون می چڑ اے مجور کرتے والی ہے کہ وہ اپی محفول کا ، کیل اس عورت اور اس سیچ پر صرف کرے؟ کیون وہ ایک ووسری حمین ووثیزہ کو چموڑ کر اس پیٹ کھولی عورت ہے ایتا دل لگائے رکھے؟ کیوں وہ موشت ہوست کے ایک بیکار لوتھڑے کو خواہ مخواہ ایٹ ترج پر پالے؟ کیوں

اس کی چیوں سے اپی نیز حرام کرے؟ کیوں اس چھوٹے سے شیطان کے ہاتھوں اپنا نفصان کرائے ہو ہر چیز کو توڑ آ پھوڑ آ اور گھر بھر بٹس گندگی پھیلا آ پھر آ ہے اور کسی کی من کر نہیں دیا۔

فطرت نے کی حد تک اس مسللہ کے حل کا فرد ہی اہتمام کیا ہے۔ اس نے حورت بی دس میں شرقی ول جھانے کی طاقت اور حجت کے لئے ایار و قریبانی کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے آلا ان ہتھیاروں سے مرد کی خود فرخانہ افران یہ پر فتح پائے اور اے اپنا امیر بنا ہے۔ اس نے بنج کے اندر ہمی ایک جیب قوت تنفیر بمر دی ہے آلد وہ اپنی تکلیف دہ میں بریاد کن پاجیانہ محصوصیاتی کے باوجود ماں باپ کو اپنے دام محبت میں گرفار رکھے۔ محر صرف یکی چنری الی میں ہیں کہ بجائے خود ان کا زور انسان کو اپنے اظلاقی فطری تنفی فرائش اوا کے ساتھ اس کا وہ ازلی دشمن میں تو تکا ہوا ہے جو اسے نظرت کے راستے سے کر ساتھ اس کا وہ ازلی دشمن میں تو تکا ہوا ہے جو اسے نظرت کے راستے سے مخرف کرنے کی جرور کر سکھے۔ آخر انسان مخرف کرنے کی جرور کر سکھے۔ آخر انسان مخرف کرنے کی جروت کو مشش کر آ رہتا ہے جس کی زنیل عیاری میں جر زیائے اور ہر نسل کے لوگوں کو رکانے کے لئے طرح طرح کی دلیوں اور ترفیبات کا نہ اور ہر نسل کے لوگوں کو رکانے کے لئے طرح طرح کی دلیوں اور ترفیبات کا نہ مورف والا ذفیرہ بحرا ہوا ہے۔

یہ ذہب کا مجرہ ہے کہ وہ انسان کو ۔۔۔۔۔ مرد اور عورت دونوں کو ۔۔۔۔۔۔ نوع اور تین کے لئے قربانی پر آمادہ کرتا ہے اور اس خود فرض ہانور کو آدی بنا کر اٹار کے لئے تیار کر دیتا ہے۔ وہ خدا کے بیجے ہوئے انبیاء بی سے جنوں نے فطرت کے خشاء کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر عورت اور مرد کے درمیان منفی تعلق اور تھنی تعلق اور تھنی تعلون کی سمجھ صورت ناح تجویز کی۔ انمی کی تعلیم و ہدایت سے دنیا کی ہر قوم اور روئے ذہن کے ہر کوشے بی نکاح کا طرفتہ جاری ہوا۔ انمی کے کیمیلائے ہوئے اظافی اصولوں سے انسان کے ایمد انتی روحانی صلاحیت پرا ہوئی کہ وہ اس خدمت کی تکلیفی اور نصانات برداشت روحانی صلاحیت پرا ہوئی کہ وہ اس خدمت کی تکلیفی اور نصانات برداشت کرے ورنہ حق یہ ہے کہ مال اور باپ سے زیادہ نے کا دشمن اور کوئی نہیں

ہو سکتا تھا انہی کے قائم کے ہوئے ضوابد معاشرت سے خاندانی فظام کی بنا پری جس کی منتوط مرفت لڑکول اور لڑکول کو اس ذمہ دارانہ تعلق اور اس اشتراک عمل پر مجدر کرتی ہے ورنہ شباب کے حیوانی نقاضوں کا زور انتا سخت ہو تا ہے کہ محض اخلاقی ذمہ داری کا احتاس سمی خارجی ڈسکن کے بغیر ان کو آزاد شموت رانی ہے نہ روک سکا تما۔ شموت کا جذبہ بچائے خود اجماعیت کا ویمن (Anti Social) ہے۔ یہ خود غرمتی ' انفرادیت اور انار کا میلان رکھنے والا جذب ہے۔ اس میں پائیداری تھی۔ اس میں احماس زمہ داری تھی۔ یہ محن وقتی للف اندوزی کے لئے تریک کرنا ہے۔ اس دیو کو معرکر کے اس سے اجهای زندگی کی ----- اس زندگی کی جو مبرد ثبات محنت ورانی و داری اور فلیم جفائشی عابتی ہے ----- خدمت لینا کوئی اسان کام جمیں۔ وہ الکاح کا قانون اور خاندان کا مکام علی ہے ہو اس دیو کو شیئے ہیں اٹار کر اس سے شرارت اور بدنغی کی ایجنی چمین لینا ہے اور اے مرد و مورت کے اس لگا گار لغاون و اشراک عمل کا ایجٹ منا دیتا ہے جو اجھامی زندگی کی تغیرکے کئے ناکزیر سبے۔ بیر نہ ہو تو انسان کی تندنی زندگی ختم ہو جائے انبان حیوان کی طرح رہیے کلیں اور بالا فر نوع انسانی صفحہ جستی سے ناپید ہو جائے۔

پی منفی میلان کو انار کی اور بے احترائی سے روک کر اس کے فطری
مطالبات کی تعنی و تسکین کے لئے جو راحتہ خود فطرت ہاہتی ہے کہ کھولا جائے
وہ صرف کی ہے کہ حورت اور مرد کے ورمیان نکاح کی صورت میں منتقل
وابنگی ہو' اور اس وابنگی سے خاندانی نظام کی بنا پڑے۔ تمدن کے وسیح
کارفانے کو چلانے کے لئے جن پرزدل کی ضرورت ہے وہ خاندان کی اس چھوٹی
کارگاہ میں تیار کے جاتے ہیں۔ یمال اڑکول اور لڑکول کے جوان ہوتے ہی
کارگاہ میں تیار کے جاتے ہیں۔ یمال لڑکول اور لڑکول کے جوان ہوتے ہی
کارگاہ میں تیار کے جاتے ہیں۔ یمال لڑکول اور لڑکول کے جوان ہوتے ہی
کارگاہ سے ذیارہ بھر تسل پیدا ہو سکے۔ پھر ان سے جو تسل تکاتی ہے' اس کارگاہ کا

ہر کار کن اپنے ول کے سے جذبہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا بھتر منا سکتا ہے بائے۔ زمین پر اچی زعر کی کا پہلا لمد شروع کرتے تی بید کو خاندان کے دائرہ میں محبت ' خبر کیری ' حفاظت اور تربیت کا وہ ماحول ملاہے جو اس کے نشوونما کے کے آپ میات کا تھم رکھتا ہے۔ ورحیقت خاندان بی پی سینچ کو وہ لوگ کی سکتے ہیں جو اس سے نہ صرف عمیت کرتے والے موں ' ملکہ جو اپنے دل کی ا` ۔ ے یہ چاہے ہوں کہ پی جس مرتب یہ بیدا ہوا ہے اس سے اوسلے رہے یہ منے۔ دنیائیں صرف مال اور باپ تی کے اندر سے جذبہ بیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے بچے کو ہر لحاظ ہے خود اسے سے بمتر حالت میں اور خود اسید سے بدحا معا دیکھیں۔ اس طرح وہ باء ارادہ ' غیر شعوری طور پر آنکدہ نسل کو موہودہ نسل ے ہم بنائے اور انسانی ترقی کا راستہ ہموار کرنے کی کوسٹش کمنے ہیں۔ ان کی اس کوشش میں خود غرمنی کا شائیہ تلک جمیں ہونگ وہ اینے کھے تھے جمیں جاہجت وہ بس اسید سیج کی قلاح جاہج ہیں اؤر اس کے ایک کامیاب اور عمدہ انعان بین کر الحینے بی کو ایل محنت کا کائی صلہ سمجھتے ہیں۔ ایسے مخلص کاریمن (Labourers) اور ایے بے غرض خادم (Workers) تم کو خاندان کی اس کارگاہ کے باہر کمال کمیں سے ہو نوع اٹسانی کی بمٹری کے گئے نہ صرف بال معاوضه محنت صرف کریں ملکه اینا وقت اپنی آسائش اپنی قوت و قابلیت اور ا بی محنت کا سب مجھ اس خدمت میں صرف کر دیں؟ جو اس چیز پر ابی جربیتی ہے قربان کرنے کے لئے تیار ہول جس کا پہل دو سرے کھائے والے ہول؟ جو ائی مختوں کا صلہ بس اس کو مجھیں کہ دو مرے کے لئے انہوں نے بھر کار کن اور خادم فراہم کر دستے؟ کیا اس سے زیادہ پاکیزہ اور بلند ترین اوارہ انسانیت میں کوئی ود سرا بھی ہے۔

ہر سال نسل انسائی کو اپنے بھاء کے لئے اور تھن انسائی کو اپنے تسلسل و ارتفاء کے لئے اور تھن انسائی کو اپنے تسلسل و ارتفاء کے لئے ایسے لاکھوں اور کروڑوں جو ڈوں کی ضرورت ہے جو بخوشی و رضا اپنے آپ کو اس خدمت اور اس کی ذمہ داریوں کے لئے چیش کریں' اور

نکاح کر کے اس فوعیت کی مزید کارگاہوں کی بنا ڈالیں۔ یہ عظیم الثان کارخانہ ہو
دنیا ہیں چل رہا ہے ' یہ اس طرح چل اور بڑھ سکتا ہے کہ اس شم کے رضاکار
خیم خدمت کے لئے اٹھے رہیں اور اس کارخانہ کے لئے کام کے آدی فراہم
کرتے رہیں۔ اگر نئی بحرتی نہ ہو اور قدرتی اسباب سے پرانے کارکن بیکار ہوکر
ہٹے جائیں تو کام کے آدی کم اور کم تر ہوتے چلے جائیں گے اور ایک دن یہ
ساز بستی بالکل بے نوا ہوکر رہ جائے گا۔ ہر آدی جو اس تمان کی مشین کو چلا رہا
ہے ' اس کا فرض مرف یکی نہیں ہے کہ آپ جیے اشخاص میا کرنے کی کوشش
یہ بھی ہے کہ اپنی جگہ لینے کے لئے آپ بی جیسے اشخاص میا کرنے کی کوشش

اس کماظ سے ویکھا جائے تو نکاح کی حیثیت صرف یمی فہیں ہے کہ وہ منغی مذبات کی ملکین و تحفی کے لئے بی ایک مائز صورت ہے۔ بلکہ دراصل یہ ایک اجماعی فرینے ہے ہے فرد پر تمامت کا قطری حق ہے اور فرد کو اس بات کا اختیار برگز نہیں دیاجا شکا کہ وہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا فیملہ خود اینے لئے محنوظ رکھے۔ بو لوگ بغیر کمی معتول وجہ کے ٹکاح سے انکار کرتے ہیں وہ جاعت کے گفتو افراد (Parasites) بلکہ غدار اور النیرے ہیں۔ ہر فرد جو دین پر بیدا موا ہے اس نے زندگی کا پہلا سائس لینے کے بعد جوانی کی عمر کو وینجنے تک اس بے حد و حماب سرمایہ سے استفادہ کیا ہے جو مجھلی تسلوں نے فراہم کیا تھا۔ ان کے قائم کے ہوئے ادارت علی کی بدولت اس کو زندہ رہے " بوصف پچوکنے اور آدمیت پی نیٹوونما پانے کا موقع لما۔ اس دوران پی وہ لیتا ہی رہا۔ اس نے دیا میجہ تمیں۔ جماعت نے اس امیدیر اس کی ناقص قوتوں کی محیل کی طرف کے جائے میں اپنا سرمایہ اور این قوت صرف کی کہ جب وہ کھے وسینے کے ، قائل ہو گا تو دے گا۔ آب آکر وہ پوآ ہو کر اینے گئے محضی آزادی اور خود مخاری کا مطالبہ کرتا ہے اور کتا ہے کہ میں صرف اپنی خواہشات ہوری کروں کا۔ کر ان زمہ داروں کا ہوجہ نہ اٹھاؤل کا ہو ان خواہشات کے ساتھ وابست

بیں تو درامل وہ اس تعامت کے ساتھ غداری اور دھوکا بازی کرتا ہے۔ اس
کی زندگی کا ہر لید ایک ظلم اور بے انسانی ہے۔ تعامیت بیل آگر شعور موجود ہو
تو وہ اس بحرم کو جنظیین یا معزز آیڈی یا مقدس بزرگ تھنے کے بجائے اس
نظر ہے دیکھے جس ہے وہ چوروں ڈاکوؤں اور جسل سازوں کو دیکھتی ہے۔ ہم
نے خواہ چاہا ہو یا نہ چاہا ہو بسرطور ہم اس ثمام سرمایہ اور ذخیرہ کے وارث ہوئے
ہیں ہو ہم ہے پہلے کی تسلوں نے چھوڑا ہے۔ اب ہم اس فیملہ میں آزاد کیسے
ہو تھتے ہیں کہ جس فطری قانون کے مطابق یے ورث ہم تک پہنچا ہے اس کے
مفاء کو پورا کریں یا نہ کریں؟ ایک تسل تیار کریں یا نہ کریں جو فوع انسانی کے
اس سرمایہ اور ذخیرہ کی وارث ہو؟ اس کو سنبھالنے کے لئے دو سرے آدمی ای
طرح تیار کریں یا نہ کریں جس طرح ہم خود تیار کے گئے ہیں؟

سو۔ منفی آوار کی کاسدباب

ناح اور آسیس خاندان کے ساتھ ساتھ ہے ہمی ضروری ہے کہ صفن اللہ سے باہر خواہشات صنفی کی تسکین کا وروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے کاح سے باہر خواہشات صنفی کی تسکین کا وروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے کے کہ اس کے بغیر فطرت کا وہ خشاء بورا شیس ہو سکتا جس کے لئے وہ نکاح اور آسیس خاندان کا تقاضا کرتی ہے۔

رانی جالیت کی طرح اس نی جالیت کے دور یس بھی اکثر لوگ زناکو
ایک فطری لاس سجھے ہیں اور نکاح ان کے نزدیک جمش تدن کی ایجاد کردہ
معنوعات یا زوائد ہیں سے ایک چڑ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فطرت لے جس
طرح ہر بحری کو ہر بھرے کے لئے اور ہر کتیا کو ہر کتے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ای
طرح ہر خورت کو بھی ہرمرد کے لئے پیدا کیا ہے اور فطری طریقہ کی ہے کہ
جب خواہش ہو "جب موقع بھی بھی جائے "اور جب دونون صنفوں کے کوئی سے
دو فرد باہم راسی ہوں "تو ان کے درمیان ای طرح صنفی عمل واقع ہو جائے ہی طرح جانوروں میں ہو جاتا ہے لیمان حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی کی
بالکل غلط تجیرہے۔ ان لوگوں نے انسان کو محمن ایک حیوان سجھ لیا ہے الدا

زنا بیں بطاہر آدمی کو الیا محسوس ہو تا ہے کہ بیا کم از کم فطرت حیوانی کے ا تختاء کو تو بورا کردی ہے کو تک تاسل اور بعائے نوع کا متعد محرو منتی عمل سے پورا ہو جاتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ نکاح کے اندر ہو یا باہر۔ لیکن اس ے پہلے ہو بچھ ہم بیان کر بچے ہیں اس پر پھر ایک نگاہ ڈال کر دیکہ میجے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہیر ہل جس طرح فطرت انسانی کے متصد کو بھی تعتمان پنجا یا ہے ای طرح فطرت حیوانی کے مقد کو تتعمان پہنچا یا ہے۔ فطرت انمانی جاہتی ہے کہ منفی تعلق میں استحکام اور استعکال ہو ہاکہ بچہ کو ماں اور باپ مل كريرورش كرين اور ايك كافي مدت مك مروند صرف يد كا يلكه يجد كى مال كالجي کفیل رہے۔ اگر مرد کو بھین نہ ہو کہ بچہ ای کا ہے تو وہ اس کی پرورش کے کتے قربانی اور تکلیفیں برداشت عی نہ کرے گا اور نہ یک موارا کرے گا کہ وہ اس کے بعداس کے ترکہ کا وارث ہو۔ ای طرح اگر عورت کو یقین نہ ہو کہ جو مرد اسے بارور کر رہا ہے وہ اس کی اور اس کے بچہ کی کفالت کے لئے تیار ہے ، تو دہ حمل کی معیبت اٹھائے کے گئے تیار بی نہ ہوگی۔ اگر بچہ کی پرورش میں مال أور باپ تعاون نه کریں تو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اخلاقی و جنی اور معاشی حیثیت مجمی اس معیار پر نہ پہنچ سکے گی جس سے وہ انسانی نمزن کے لئے

کوئی مفید کارکن نہ بن سکے یہ سب فطرت انبانی کے مقضیات ہیں اور جب ان مقضیات ہیں اور جب ان مقضیات سے منہ موڑ کر محض جوانوں کی طرح مرد اور عورت عارضی تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ خود فطرت جوائی کے انتخاء (بینی توالد و تاسل) سے بھی منہ موڑ جاتے ہیں 'کو تکہ اس وقت توالد و تاسل ان کے چیش نظر نہیں ہو آ اور نہیں ہو آ اور نہیں ہو سکا۔ اس وقت ان کے درمیان صنفی تعلق صرف خواہشات نفس کی تشکین اور مرف لذت طلی و للف اندوزی کے لئے ہو آ ہے جو سرے سے مشام فطرت بی کے ظاف ہے۔

جالیت جدیدہ کے طہروار اس پہلو کو خود ہی کرور پاتے ہیں۔ اس لئے وہ اس پر ایک اور استدلال کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اگر بعاصت کے دو قرد آئیں ہیں بل کر چند ساعتیں لطف اور تفریح ہیں گزار دیں آو اس میں آثر سوسائی کا گرا کیا ہے کہ وہ اس میں راخلت کرے؟ سوسائی اس صورت میں قرض ور داخلت کا حق رکھتی ہے جبکہ ایک فراق دو سرے پر جبر کرے ' یا وحوک اور فریب سے کام لے ' یا کسی بناحی قضیہ کا سبب سے لیمن جمال ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو' اور صرف دو اشخاص کے درمیان لذت اندوزی می کا مطلم ہو آؤ سوسائی کو ان کے ج میں حاکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے مطالمہ ہو آؤ سوسائی کو ان کے ج میں حاکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے مطالمہ ہو آؤ سوسائی کو ان کے ج میں حاکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے مطالمہ ہو آؤ سوسائی کو ان کے ج میں حاکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے ماکل ہو کے درمیان ایک الفظ ہے مطالم ہو آئر دخل دیا جائے آئو حضی آزادی محض ایک افلا ہے میں میں ہو کر رہ جائے گی۔

منی آزادی کا یہ نشور اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی ان جمالتوں علی سے ایک ہے جن کی آرکی علم اور شخین کی کہلی کرن نمودار ہوئے بی کافور ہو جاتی ہے۔ تموڑے ہے فورو خوش کے بعد بی آدمی اس بات کو سجم سکتا ہے کہ جس آزادی کا مطالبہ افراد کے لئے کیا جا رہا ہے اس کے لئے کوئی مخانق زندگی میں نمیں ہے۔ جس کو الی آزادی مطلوب ہو اسے جگل میں جا کر جوانوں کی طرح رہتا چاہے۔ انسانی اجتماع تو دراصل علائق اور روابلا میں جا کر جوانوں کی طرح رہتا چاہے۔ انسانی اجتماع تو دراصل علائق اور روابلا کے ایسے جال کا نام ہے جس میں جر فرد کی زندگی دو سرے بے شار افراد کے ایسے جال کا نام ہے جس میں جر فرد کی زندگی دو سرے بے شار افراد کے

ساتھ وابست ہے ' ان پر اثر ڈالتی ہے اور ان سے اثر تبول کرتی ہے۔ اس تعلق باچی میں انسان کے نمی نقل کو نجی خالص مخصی اور بالکل انفرادی حسین کما جا سکتا۔ سمی ایسے مضی قبل کا تعور ہی نہیں کیا جا سکتا جس کا اڑ بجیٹیت مجومی بوري جماعت پر نه يوتا مو- افعال جوارح تو دركنار ول من چميا موا كوكي خيال بمی ایبا نہیں ہو مارے وجود پر اور اس سے منکس موکر دو مرول پر اڑ انداز نہ ہو یا ہو۔ ہمارے قلب و جم کی ایک ایک حرکت کے نتائج ہم سے معلی ہو کر اتی دور تک مخت میں کہ جارا علم سمی طرح ان کا احاط کری تمیں سکتا۔ ایس مالت بن بير كيوكر كما جا سكا بيركه ايك عض كا اين كمي قوت كا استعال كرنا اس کی ایل ذات کے سوا کمی پر اثر تمیں ڈاٹ انڈا کمی کو اس سے کوئی سردکار حس اور اے ایے معالمہ یں پوری آزادی ماصل ہوئی چاہئے؟ آگر مجھے ہے آزادی نمیں و بھا سکتی کہ باتھ میں لکڑی سے کر جمال جاہوں محماؤں اسینے باؤل کو حرکت دے کر جمال جاہوں عمس جاؤں۔ اپی گاڑی کو جس طرح جاہوں چلاؤں' اسپے گریں بنتی غلافت جاہوں جع کر لول' اگر یہ اور ایسے ہی ہے شار معضی معاَلمات اجماعی شوارد کے پابند ہوئے ضروری ہیں کو افر میری قوت شہوائی ہی تنا اس شرف کی حقد ار کیوں ہو کہ اسے مجمی اجماعی منابطہ کا پابھ نہ بنایاجائے اور جھے بالک آزاد چموڑ دیا جائے کہ اسے جس طرح جاہوں مرف

یہ کمنا کہ ایک مرد اور ایک عورت پاہم فل کر آیک پوشیدہ مقام پر سب
سے الگ جو لطف اٹھاتے ہیں اس کا کوئی اثر اجامی دندگی پر قبیں پڑتا ہم محض
بچوں کی می بات ہے۔ دراصل اس کا اثر صرف اس سوسائٹ پر بی قبیں پڑتا ہم حس
جس سے وہ براہ راست حفلق ہیں ' بلکہ پوری انسانیت پر پڑتا ہے اور اس کے
اثرات صرف طال کے لوگوں می تک محدود قبیں رہتے بلکہ آئندہ تسلوں تک
خطل ہوتے ہیں۔ جس اجماعی و عمرائی رابطہ میں پوری انسانیت برم می ہوئی ہے
اس سے کوئی قرد کمی طال میں کسی محفوظ مقام پر بھی الگ قبیں ہے۔ برد کمرول

میں' دیواروں کی حافت میں بھی وہ ای طرح بماعت کی ڈندگی سے مربوط -جس لحرح بإزار یا محفل ہیں ہے ؛ جس دفت وہ خلوت ہیں اپنی تولیدی طافت ایک عارشی اور خیر نتیجہ خیز گفت اندوزی پر مناکع کر زیا ہوتا ہے تو اس وقت ورامل وه اجمای زندگی میں بدنتمی پمیلائے اور توع کی حق شکنی اور بماعت ب شار اظلاقی مادی ترنی تصانات پنیات مشغول مو آ ہے۔ وہ ای خ فرضی سے تمام ان اجماعی اوارت پر منرب لگاتا ہے جن سے اس لے جماعت ایک قرد ہونے کی میٹیت سے فائدہ تو اٹھایا تحران کے قیام و بنا میں اپنا حصہ ا كرتے ہے انكار كر ويا۔ جماعت نے مونيل سے كے كر النيث كك مدير سے لے کر فوج تک کار فانوں سے لے کر علی تحقیقات کی مجلوں تک بنتے ہے اوارے قائم رکھے ہیں سب ای احماد پر قائم سے ہیں کہ ہروہ فرد ہو ان س فائدہ اٹھا رہا ہے ان کے قیام اور ان کی ترقی میں اینا واجی حصد اوا کرے لین جب اس بے ایمان نے اپی قوت شوائی کو اس طرح استعال کیا کہ ا میں توالد و تکاسل اور تزبیت الحفال کے قرائش انجام دسینے کی سرے سے می ی نہ متی تو اس لے ایک ی مترب میں اپنی مد تک اس بورے مطام کی کات دی۔ اس نے اس اجماعی معلمہ کو توڑ ڈالا جس میں وہ مین اسیع انسا ہونے کی بی حیثیت سے شریک تھا۔ اس نے اپنے ومد کا یار خود افعائے ۔ بجائے دو مردل پر سارا بار ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی شریف ہومی تمیں -بلکہ ایک چور' خائن اور لئیڑا ہے۔ اس سے رعامت کرنا بوری اڑ انبت پر ظلم

ابنائ زنرگی میں فرد کا مقام کیاہے 'اس چیز کو اٹھی طرح سمجھ لیا جائے۔
اس امر میں کوئی فک باتی نہیں رہ سکنا کہ ایک قوت ہو ہمارے نئس ا
جم میں دربیت کی محل ہے محض ہاری ذات کے لئے نہیں ہے بلکہ پور
اندائیت کے لئے ہمارے پاس امانت ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک کے ۔
پوری اندائیت کے حق میں جواب دہ ہیں۔ اگر ہم خود اپنی جان کو یا اپنی قوا

میں سے کمی کو ضائع کرتے ہیں یا اپنی غلد کاری سے ایٹے آپ کو نقصان پنجاتے یں تو عارے اس قتل کی اصلی حیثیت یہ نمیں ہے کہ جو کھ عارا تھا اس کو ہم نے مناقع کیا یا تشمان پنجا دیا۔ ملکہ دراصل اس کی حیثیت سے کہ تمام عالم انسانی کے لئے جو امانت مارے پاس تھی' اس میں ہم نے خیانت کی اور اپی اس حرکت سے ہوری نوع کو نقسان پھیایا۔ عارا دنیا بی موجود ہونا خود اس بات پر شاہد ہے کہ دو سرے نے ذمہ داریوں اور تکلینوں کا پوجد اٹھا کر دعد کی کا تور حاری طرف خطل کیا جب بی ہم اس عالم میں آئے۔ پھر اسٹیٹ کی تعظیم نے ہماری جان کی حفاظمت کی۔ حفظان صحت کے محصے ہماری ذندگی کے تخفظ میں مجلے رہے۔ لاکوں کروڑوں انسانوں نے مل کر عاری ضروریات فراہم کیں۔ تمام اجمامی اداروں کے مل کر حاری قوتوں کو سنوارنے اوز تربیت دینے کی کوشش کی نور ہمیں وہ میجھ بنایا ہو ہم ہیں۔ کیا ان سب کا بد جائز بدلہ ہو گا کمیا ہے العبائب ہو گاکہ جس جان اور جن قولوں کے دجور" بھا" نشوونما پیں دو سروں کا انتخا حصہ ہے اس کو ہم ضائع کر دیں یا مغیر بنائے کے بجائے معز بنائیں؟ خود مھی ای عاء پر حرام ہے۔ ہاتھ سے شوت رائی کرتے والے کو ای وجہ سے وہا کے سب سے پیے عکیم نے کمنون کما ہے۔ (ٹاکے الید ملون) ممل قوم لولم کو اس بنیاد کر بدترین جرم قرار دیا گیا ہے اور زنا یمی ای وجہ سے انفراوی تفریح اور خوش وہی تمیں ہے ملکہ بوری انسانی جماحت پر علم ہے۔

زنا اور اجتاعي مظالم

فور کیجے الل زنا کے ساتھ کتے اجماعی مظالم کا قربی اور محرا رشتہ ہے۔

(۱) سب سے پہلے ایک زائی اپنے آپ کو امراض خبیثہ کے خطرے میں دال ہے۔ اور اس طرح نہ صرف اپنی جسمائی قوتوں کی اجماعی افادیت میں تقعی پیدا کرتا ہے بلکہ جماعت اور نسل کو بھی نقصان پہنچا تا ہے۔ سوزاک کے متعلق ہر طبیب آپ کو بتا دے گا کہ جمرائے بول کا بے قرحہ شاذونادر ہی کال طور پر مندل ہو تا دے گا کہ جمرائے بول کا بے قرحہ شاذونادر ہی کال طور پر مندل ہو تا دے گا کہ جمرائے بول کا بے قرحہ شاذونادر ہی کال طور پر مندل ہو تا ہے۔ ایک بیٹ کے ڈاکٹر کا قول ہے کہ سایک دفعہ سوزاک بیٹ کے مندل ہو تا ہے۔ ایک بیٹ کے ڈاکٹر کا قول ہے کہ سایک دفعہ سوزاک بیٹ ہے۔

لئے سوزاک" اس سے جگر " مثانہ " انتھیں وغیرہ اصفاء ہی با او قات آفت
ریدہ ہو جاتے ہیں۔ مخیا اور بعض دو سرے امراض کا بھی یہ سبب بن جا ا
ہے۔ اس سے مستقل یا بھی بن پیدا ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ اور یہ دو سروں
کی طرف متعدی بھی ہو آ ہے۔ رہا آ تھک تو سمل کو مطوم نہیں کہ اس سے پورا
نظام جسانی سموم ہو جا آ ہے۔ سرسے پاؤں تک کوئی عفو بلکہ جم کا کوئی جزو
ایا نہیں جس بی اس کا ذہر نفوذ نہ کر جا آ ہو۔ یہ نہ صوف خود مریض کی
جسائی قوتوں کو ضائع کر آ ہے بلکہ ایک عض سے نہ معلوم کھنے اعوام تک
فلف ذرائع سے بہتے جا آ ہے۔ بھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک بے قصور سرا بھتاتی ہے۔ بھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک بے قصور سرا بھتاتی ہے۔ بھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک بے قصور سرا بھتاتی ہے۔ بھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد تک بے قصور سرا بھتاتی ہے۔ بھر اس کی بدولت مریض کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی ان چند گریوں کا ایک معمولی شرو ہے جنہیں خالم باپ نے اپنی ڈیرگی للف کی ان چند گریوں کا ایک معمولی شرو ہے جنہیں خالم باپ نے اپنی ڈیرگی متابع میں متابع عرب سے انہا تھا۔

(۱) امراض خیشہ بی تو ہر زائی کا جاتا ہو جاتا گیتی خیس ہے " گر ان اطاقی کرورہوں ہے کمی کا پخا ممکن خیس ہو اس فحل سے لازا اس تعلق رکھتی ہیں۔ بے حیائی فریب کاری مجبوث برخی خود فرضی خواہشات کی فلای مبلا نس کی کی خیالات کی آوارگی طبعت بیں دواتی اور ہر جائی پن اور انواداری۔ بیہ سب زنا کے وہ اخلاقی اثرات ہیں جو خود زائی کے قلس پر حرت ہوتے ہیں۔ جو شخص بیہ خصوصیات اپنے اندر پرورش کرتا ہے اس کی کرورہوں کا اثر محض صنفی محاملات بی تک محدود خیس رہتا بلکہ زندگی کے ہر شعبہ بی کا اثر محض صنفی محاملات بی تک محدود خیس رہتا بلکہ زندگی کے ہر شعبہ بی اس کی طرف سے بی بریہ جماعت کو پنچا ہے۔ آگر جماعت میں کشرت سے نوگوں کے اندر یہ اوصاف نشود نما پا گئے ہوں تو ان کی پرولت آرث اور ادب توریحات اور محبیت اور حرفت محاشرت اور محبیت کو سیاست اور عدالت فرجی خدمات اور انتظام کئی " خرض ہر چیز کم و بیش ماؤف ہو سیاست اور عدالت فرجی خدمات اور انتظام کئی " خرض ہر چیز کم و بیش ماؤف ہو کر رہے گی۔ خصوصات کو موسیت کا کر رہے گی۔ خصوصات موری نظام میں تو افراد کی ایک ایک اخلاتی خصوصیت کا پرری قوم کی زندگی پر حسکس ہونا گئی ہی ہو۔ جس قوم کے بیشتر افراد کے مزاح کی بیری تو م کی زندگی پر حسکس ہونا گئی ہے۔ جس قوم کے بیشتر افراد کے مزاح

میں کوئی قرار و ٹیات نہ ہو اور جس قوم کے اکثر ایزاء ترکیبی وفاست' ایٹار سے اور خواہشات پر قابد رکھنے کی معنات سے عاری ہوں اس کی سیاست میں استحکام آ فر آئے کمال ہے؟

(٣) زنا كو جائز ركيت كے ساتھ بيہ بھى لازم جو جاتا ہے كہ سوسائنى بيس فاششہ کری کا کاروبار جاری رہے۔ ہو تخص نیہ کتا ہے کہ ایک ہوان مرد کو " تغريج" كا حق حاصل ہے " وہ كويا ساتھ عى بيد بھى كنتا ہے كد اجماعى زندگى بي ایک معتدبہ طبقہ الی مورتوں کا موجود رہنا جاہئے ہو ہر حیثیت سے انتمائی لیستی و ڈلت کی حالت میں ہوں۔ آخر ہے عور تی آئیں گی کمان سے؟ اس سومائٹی بی میں سے تو پیدا ہوں گی۔ بہرمال سمی کی بنی اور بس بی تو ہوں گی۔ وہ لاکھوں مورتیں ہو ایک ایک تمرکی کمکہ" ایک ایک خاندان کی بانی" کئی گئ بجوں کی مملِ ین سکتی تھیں ' ائی کو لاکر تو بازار میں ہٹانا بڑے گا ٹاکہ میونسیائی کے پیٹاپ خالوں کی طرح وہ آوآرہ مزاج مردوں کے سکتے رفع ماہنت کا محل بٹیں۔ ان سے حورت کی تمام شریفاند خصومیات مجینی جائیں و انہیں ناز فروش کی تربیت وی جائے 'انبین اس غرض کے لئے تیار کیا جائے کہ اپنی عمیت 'اپنے دل' اپنے جسم' اسیے حسن اور اپی اداؤں کو ہر ساحت ایک سے تربیدار کے باتھ بیجیں اور کوئی متیجہ خیر و بار آور خدمت کے بجائے تمام عمر دو سروں کی عس پرسی کے لئے معلوناتی رہیں۔

(٣) زنا کے جواز ہے نکاح کے ترتی شابطہ کو لامحالہ نفسان پنچہا ہے اللہ انجام کار نکاح ختم ہو کر صرف زنا بی زنا رہ جاتی ہے۔ اول تو زنا کا میلان رکھنے والے مردوں اور عورتوں میں یہ صلاحیت بی بہت کم باتی رہ جاتی ہے کہ صحح ازدواجی زندگی ہر کر سکیں۔ کو تکہ جو بدنیتی "بدنظری" زواتی اور آوارہ مزاجی اس طریق کار سے پیدا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں میں جذبات کی بے ثباتی اور خواہشات تھی پر قابو نہ رکھنے کی جو کروری پرورش پاتی ہے وہ ان صفات کے لئے سم جاتی ہے جو ایک کامیاب ازدواجی تعلق کے لئے ضروری ہیں۔ وہ

اگر ازدواج کے رشتہ میں بندھیں کے بھی تو ان کے درمیان وہ حسن سلوک وہ سنجوگ وہ باہی احتاد اور وہ مرو وفا کا رابط مجی استوار نہ ہو گا جس سے انجوگ نوا ہوں ہو ایک مسرت بحرا گھر وجود میں آیا ہے۔ بجر جمال زیا کی آسانیال ہول وہال عملی ہے کہ نکاح کا تمان پرور طریقہ قائم رہ کی آسانیال ہول وہال عملی ہے کہ نکاح کا تمان پرور طریقہ قائم رہ سکے کیونکہ جن لوگوں کو ذمہ داریاں قبول کے بغیر خواہشات لفس کی تسکین کے مواقع حاصل ہول انہیں کیا ضرورت ہے کہ نکاح کر کے اینے سر پر ہماری ذمہ داریوں کا بوجہ لاولیں ؟

(۵) زیا کے جواز اور رواج سے نہ صرف تھن کی جر گئی ہے ، مکی خود نسل انسانی کی جر گئی ہے ، مکی خود نسل انسانی کی جر بھی کئی ہے۔ جیسا کہ پہلے طابت کیا جا چکا ہے ، اواوانہ صنفی تعلق میں مرد اور عورت دونوں میں سے کمی کی بھی ہے خواہش قبیل ہوتی اور قبیل میں اور تھیں جو تی اور قبیل میں اور تھیں جو تی اور قبیل میں اور تھیں ہوتی اور قبیل میں اور تھیں ہوتی کہ بھائے نوع کی خدمت انجام دیں۔

(۲) زنا سے نوع اور سوسائی کو اگر ہے ملتے ہیں تو حرای ہے ہوتے

ہیں۔ نسب میں طال اور حرام کی تمیز محس ایک جدیاتی چر نہیں ہے جیسا کہ

ہنش نادان لوگ گمان کرتے ہیں۔ وراصل متعدد میشات سے حرام کا بچہ پیدا

کرنا فود ہے پر اور پورے انسانی تمرن پر ایک ظلم عظیم ہے۔ اول تو ایسے بچہ کا

نطفہ ہی اس طالت میں قرار پانا ہے جب کہ مال اور باپ دونوں پر خالص حیوائی

جذبات کا تبلا ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے میں صنفی عمل کے وقت جو

پاک انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ناچائز تعلق رکھنے والے جوڑے کو بھی میسری

باک انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ناچائز تعلق رکھنے والے جوڑے کو بھی میسری

دقت تمام انسانی خصوصیات پر طرف ہوتی ہیں۔ للذا ایک حرای بچہ بیعام اپنے

والدین کی جوانیت کا وارث ہوتا ہے۔ پھر وہ بچہ جس کا نیم مقدم کرنے کے لئے

د ماں تیار ہو نہ باپ ، جو کہ مطلوب چر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ناگمانی

مصبت کی حیثیت سے والدین کے ورمیان آیا ہو، جس کو باپ کی مجب اور اس

مصبت کی حیثیت سے والدین کے ورمیان آیا ہو، جس کو باپ کی محبت اور اس

بھی انہی جس میں ہے ولی اور بیزاری شامل ہو جس کو دادا وادی بھا ماموں اور دو سرے اہل خاندان کی سریر سی حاصل نہ ہو وہ بسرحال آیک ناتص و ناکمل انسان بی بن کر اشحے گا۔ نہ اس کا صحح کر کیئر بن سکے گا۔ نہ اس کی صلاحبین جلک سکیں گی۔ نہ اس کو ترقی اور کارپردازی کے بورے وسائل ہم کہنے سکیں چک سکیں گے۔ وہ خود ہمی ناتص ہے وسلے ہے یاروردگار اور مظلوم ہو گا اور تدان کے لئے سمی طرح اننا مغید نہ بن سکے گا بھنا وہ حلال ہوئے کی صورت میں ہو سکا

ازاد شوت رانی کے مای کتے ہیں کہ بجوں کی پرورش اور تعلیم کے کئے ایک قومی نظام ہونا جاہئے گاکہ بجول کو ان کے والدین اسینے ازادانہ تعلق سے جمم دیں اور قوم ان کو پال پوس کر تمان کی خدمت سے گئے تیار کرے۔ اس تجویز سے ان لوگوں کا متعمد ہیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی آزادی اور ان کی انفرادیت محفوظ رہے اور ان کی تغسانی خواہشات کو تکاح کی پابتدیوں ہیں چکڑے، بغیر تولید نسل و تزہیت اطفال کا رعا ماصل ہو جائے۔ لیکن ہے جیب بات ہے کہ جن لوگوں کو موجودہ تمل کی انفرادے ائٹی مزیز ہے وہ استحدہ تمل کے کتے توبی تعلیم یا سرکاری تربیت کا آییاستم تجویز کرتے ہیں جس میں انفرادیت سے نشودنما اور فخصیت کے ارتقاء کی صورت نہیں ہے۔ اس حتم کے ایک سنتم میں جمال بزاروں لاکموں نیچ بیک وفت ایک ٹنتے اک ضابطے اور ایک عل ڈھنگ پر تیار سے جائیں مجل کا انفرادی تشخص ابھر اور تھمر ہی تہیں سکتا۔ وہاں تو ان میں زیادہ سے زیادہ کیسائی اور معنومی ہمواری پیدا ہو گی۔ اس کارخانے سے بیچے ای طرح ایک می مخصیت نے کر تکلیں سے جس طرح کمی ، بدی فیکٹری سے لوہے کے یرزے کیان وصلے ہوئے لطنے ہیں۔ غور لو کرو انسان کے متعلق ان کم عمل لوگوں کا تصور کتنا پہت اور کتنا محملیا ہے۔ یہ باتا کے جوتوں کی طرح انسانوں کو تار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ بیچ کی مخصیت کو تارکرنا ایک لفیف زین آرٹ ہے۔ یہ آرٹ ایک چموٹے نکار خانے ی جی

انجام یا سکتا ہے جمال ہر معود کی توجہ ایک ایک تعویر پر مرکوز ہو۔ ایک بدی فیکر کی مرکوز ہو۔ ایک بدی فیکٹری بیل جمال کرایہ کے مزدور ایک بی طرز کی تعویریں لاکوں کی تعداد میں تیار کرتے ہیں ' یہ آرٹ عارت ہوگانہ کہ ترقی کرے گا۔

پر قری تعلیم و تربیت کے اس سٹم بی آپ کو بمرطال ایسے کارکوں کی مرورت ہوگی جو سرمائی کی طرف ہے بچوں کی پرورش کا کام سبمالیں۔ اور بید بھی ظاہر ہے کہ اس خدمت کو انجام دینے کے لئے ایسے ہی کارکن موڈوں ہو سکتے ہیں جو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابر رکھتے ہوں اور جن بیں خود اظافی انشباط پایا جا آ ہو۔ ورئہ وہ بچوں بی اظافی انضباط کیے پیدا کر سکیں گے۔ اپ سوال ہے ہے کہ ایسے آدی آپ لاکیں کے کمال ہے؟ آپ تو قوی تعلیم و تربیت کو اسلم قائم ہی اس لئے کر رہے ہیں۔ کہ مردوں اور جورق کو اپی خواہشات کو ایس طرح جب آپ نے سومائی بردی کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح جب آپ نے سومائی بیری کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح جب آپ نے سومائی بیری کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح جب آپ کے سومائی شی سے اظافی انضباط اور خواہشات کو قابو جی درکھنے کی مطاحیت کا بیج می مار دیا قرائی انتظاط اور خواہشات کو قابو جی درکھنے کی مطاحیت کا بیج می مار دیا تو اندھوں کی لیتی جی آگھوں والے دستیاب کماں بوں گے کہ وہ بی تسلوں کود کھ کر جانا سکمائیں؟

(ف) ناکے اربیہ ہے ایک خود غرض انسان جس مورت کو پید کی مال بنا دیتا ہے اس کی زندگی بیشہ کے لئے بناہ ہو جاتی ہے اور اس پر ذات اور فغرت عامہ اور مصائب کا ایبا بہار ٹوٹ پڑتا ہے کہ جیتے ہی وہ اس کے بوجہ سلے سے نیس نکل عن سے بخویز کیا ہے کہ بر شکل کا حل یہ تجویز کیا ہے کہ بر شم کی مادری کو مساوی حیثیت دے دی جائے 'خواہ وہ قید نکاح کے ایم رہو یا باہر۔ کما جاتا ہے کہ مادریت بمرطال قائل احرام ہے اور یہ کہ جس ٹوکی نے اپنی سادگی سے یا ہے کہ مادری ہو یا جائے گئن اول تو یہ حل کر گی اس پر یہ ظلم ہے سادگی سے یا ہے مطعون کیا جائے گئن اول تو یہ حل ایبا ہے کہ اس میں کہ سوسائٹی میں اے مطعون کیا جائے گئن اول تو یہ حل ایبا ہے کہ اس میں مصیبت ہے۔ سوسائٹی فلر آ میں بر یہ کی ماں کو جس اس فاحشہ عورتوں کے گئے جاہے گئی میں موات ہو' سوسائٹی کے لئے بجیشت ہے۔ سوسائٹی فلر آ میں جائی بچہ کی ماں کو جس

نغرت اور ذلت کی تکاہ سے دیمتی ہے وہ ایک طرف افراد کو ممناہ اور بدکاری ے روکنے کے لئے ایک بدی رکاوٹ ہے اور دو سری طرف وہ خود سوسائٹ میں بمی اخلاقی حس کے زئرہ ہوئے کی علامت ہے۔ اگر حرامی بچہ کی مال اور طالی يدكى ماں كو مساوى سمجما جائے كے تو اس كے معنى بير بيں كه جماعت سے خيراور شر محلائی اور برائی ممناه اور ثواب کی تمیزی رخصت مو محتی۔ پھر بالفرض آگر میہ ہو بھی جائے تو کیا اس سے ٹی الواقع وہ مشکلات علی ہو جائیں گی ہو حرامی بچہ کی ماں کو چیش آتی ہیں۔ تم اسیط تظریہ میں حرام اور طال دونوں متم کی ماوری کو صاوی قرار دے سکتے ہو محر فطرت ان دونوں کو مساوی نہیں کرتی اور حقیقت میں وہ مجمی مساوی ہو بی نہیں سکتیں۔ ان کی مساوات عمل منطق انعماف هیقت ا ہر چیز کے خلاف ہے۔ آخر وہ بے وقوف مورت جس نے شوائی جذبات کے وہی بیجان سے مظوب ہو کر اینے آپ کو ایک ایسے خود غرض آدمی کے والدكر ديا جو اس كى اور اس كے بجدكى كفالت كا دمد لينے كے لئے تيار ند تھا۔ اس معل مند مورت کے برابر تمس طرح ہو سکتی ہے جس نے اپنے جذبات کو اس وقت تک گاہو بیں رکھا جب تک اے ایک شزیف ڈمہ وار آومی نہ مل کیا؟ کون سی مثل ان دونوں کو بکسال کمہ سکتی ہے؟ تم جابو تو نمائشی طور پر انہیں برابر كر دو محرتم اس ب وقوف عورت كو وه كفالت و حفاظت و و بعدرواند رفاقت' وه محبت آميز تحمداشت' وه خيرخوابانه ديكمه بمثال اور وه شكينت و طمانيت كمال سے دلواؤ مے جو مرف ايك شوير ذالى عورت عى كو تو مل سكتى ہے؟ تم اس کے بچہ کو باپ کی شفقت اور ہورے سلسلہ پدری کی محبت و عنایت کس بازار سے لادو کے؟ زیادہ سے زیادہ تم قانون کے زور سے اس کو نفتہ دلوا سکتے ہو۔ محرکیا ایک مال اور ایک بچہ کو دنیا بی صرف نفقہ سی کی ضرورت ہوا کرتی ے؟ پی ب حقیقت ہے کہ حرام اور طال کی ماورے کو یکسال کر دینے سے مناه كرف والول كو خارجي تملي چاہے كتى على جائے عمرمال بي چيز آن كو ان كى ماقت کے طبی نتائج سے ان کے بچال کو اس طرح کی پیدائش کے حقیق

نتمانات سے نہیں بچا کتی۔

ان وجوہ سے یہ بات جماعتی ذعری کے قیام اور سمج نشودنما کے لئے اہم مردریات میں سے ہے کہ عمالات میں صنفی عمل کے اعتثار کو تعلی روک دیا جائے اور جذبات شوائی کی سکین کے لئے مرف ایک ہی وروازہ ----- ازدواج کا وروازہ کمولا جائے۔ افراد کو زناکی آزادی دینا اور کے ساتھ بے جا رعایت اور سوسائٹ پر علم علکہ سوسائٹ کا حل ہے۔ جو سے بنی اس معالمہ کو حقیر سمجھتی ہے اور زنا کو محن افراد کی سخش وہی" (Having a good time) کے کر نظر اعزاز کر دیا ہاتی ہے۔ اور "آزادانہ مح ریزی" (Sowing Wild Oats) کے ساتھ رواداری پرجے كے لئے تار ہے وہ درامل أيك بائل سومائن ہے۔ اس كو است حوق كا شور میں ہے۔ وہ آپ اینے ساتھ دعنی کرتی ہے۔ اگر اسے استے حول کا شور ہو اور وہ جائے اور سمجے کہ سننی تعلقات کے معاملہ میں انفرادی آزادی کے اثرات جماعتی مغادیر کیا مرتب ہوتے ہیں تو وہ اس مثل کو ای نظرے دیکھے جس سے چوری واک اور قل کو دیمتی ہے بلکہ بیزچوری سے اشد ہے۔ چور تاتل اور ڈاکو زیادہ سے زیادہ ایک فردیا چد افراد کا نتسان کرتے ہیں۔ محر زانی ہوری سوسائٹ پر اور اس کی آئدہ تسلوں پر ڈاکہ مار کا ہے۔ وہ بیک وقت لا کول کرد ڈول انسانوں کی چوری کرتا ہے۔ اس کے جرم کے متائج ان سب مجرمول سے زیادہ دور رس اور زیادہ وسیع بیں۔ جب سے تنکیم ہے کہ افراد کی خود فرمنانہ دست درازیوں کے مقابلہ میں سوسائٹ کی مدد پر قانون کی طاقت ہوئی چاہے اور جب ای بنیاد پر چوری کل کوش مار عمل سازی اور فعب حوق کی دو مری صور تول کو جرم قرار دے کر تتوریے کے دور سے ان کا سدیاب کیا جا تا ہے ' توکوئی وجہ نہیں کہ زنا کے معالمہ بین قانون سوسائٹی کا محافظ نہ ہو اور اسے تعزیزی جرم قرار ند دیا جائے۔

اصولی حیثیت سے بھی ہے کملی ہوئی بات ہے کہ فکاح اور سفاح دونوں

یک وقت ایک نظام معاشرت کے ج نہیں ہو سے۔ اگر ایک محض کے لئے ذمہ داریاں قبول کے بغیر فواہشات نفس کی تسکین جائز رکمی جائے تو ای کام کے لئے نکاح کا ضابط مقرر کرنا محض بے معنی ہے۔ یہ بالکل ایسا بی ہے جیے رہی بالا کلٹ سؤ کرتے کو جائز ہی رکھا جائے اور پھر سز کے لئے کلٹ کا قاعدہ بھی مقرر کیا جائے۔ کوئی صاحب عش آدی ان دونوں طریقوں کو بیک وقت افتیار نہیں کر سکا۔ معقول صورت یک ہے کہ یا تو کھٹ کا قاعدہ سرے وقت افتیار نہیں کر سکا۔ معقول صورت یک ہے کہ یا تو کھٹ کا قاعدہ سرے اڑا دیا جائے یا آگر یہ قاعدہ مقرر کرنا ہے تو بلا کھٹ سؤ کرتے کو جرم قرار دیا جائے۔ ای طرح نکاح اور سفاح کے معالمہ جس بھی دو مملی ایک تعلق فیر معقول چیز ہے۔ اگر تین کے لئے نکاح کا ضابطہ ضروری ہے جیسا کہ پہلے معقول چیز ہے۔ اگر تین کے لئے نکاح کا ضابطہ ضروری ہے جیسا کہ پہلے برلائل فابت کیا جا چکا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سفاح کو جرم قرار دیا جائے۔ اے جالیت کی خصوصیت جس سے یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت قرار دیا جائے۔ اے جالیت کی خصوصیت جس سے یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت قرار دیا جائے۔ اے جالیت کی خصوصیت جس سے یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی سے بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی سے بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی سے بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی دی بھی ایک نمایاں خصوصیت بھی دو میں ایک نمایاں خصوصیت بھی دی بھی دی بھی دی دی بھی د

ا۔ ایک عام فلا ہی ہے کہ ثنائ ہے پہلے ایک بوان آدی کو فواہشات ہی گئیں کا تھیں کا تھیں کا تھیں کا تھوڑا بہت موقع ضرور عاصل ہونا چاہئے کو کہ بوائی علی جذبات کے بوش کو روکنا مشکل ہے اور اگر ردکا جائے قوصحے کو نشمان پنچا ہے گئی اس میچہ کی بنا جن مقدبات پر قائم ہے وہ سب غلا جیں۔ جذبات کا ایبا ہوش ہو ردکا نہ جا سے ایک فیر معول (Abnormal) مانانوں عیں ہے طالت صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے مالت ہے اور معمول (Normal) انسانوں عیں ہے طالت صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے تھوریں ، ہماری موسیق اور اس محل موسائی عیں نی شن موروں کا ہر جگہ خردوں سے تعدری بنا ہوئی ہے مقدارم ہونا کی دہ اسباب جیں جو خواہ موسائی عیں نی شن موروں کا ہر جگہ خردوں سے خیر معمول بنا در اخل کی دہ اسباب جیں جو خواہ موسائی عیں نی شن موروں کو ایبا بیجان بھی لاحق نہیں ہو مدین کہ اور سے خیال کہ جوانی کے زبان دسیت ہیں۔ ورنہ ایک پر سکون فضا عی عام مردوں اور موروں کو ایبا بیجان بھی لاحق نہیں ہو میں منتی محمل کہ خوانی کے زبان میں منتی محمل کہ دیاں کہ جوانی کے زبان عیں منتی محمل کی دیا ہے کہ اور یہ خیال کہ جوانی کے زبان عیں منتی محمل کی دیا ہی موانی کی تو شیل ہے دراصل صحت اور اخلاق دونوں کی محاشت کے لئے ذبا کر مردوں ہو کہ کی دیا ہو معمل کی دیا ہو ہو کی معاشرت کے اس غلا تھام اور خوشال زندگی کے ان غلا معیارات کو بدا جائے جن کی دجہ ہونا کی دیا ہوئی اس میں موت اور اخلاق دونوں کی محاشت کے لئے دیا کہ دونوں کی محاشرت کے اس غلا تھام اور خوشال زندگی کے ان غلا معیارات کو بدا جائے جن کی دجہ سے فاح مشکل اور سفاح آسان ہو کر دہ گیا ہے۔

ہے کہ جن چیزوں کے تائج محدود ہوتے ہیں اور جلدی اور محسوس شکل بی سائے آ جاتے ہیں ان کا تو اور اک کر لیا جاتا ہے گرجن کے تائج وسیج اور دور س ہونے کی وجہ سے فیر محسوس رہے ہیں اور دیر بی مرتب ہوا کرتے ہیں انہیں کوئی ایمیت نہیں دی جاتی ' بلکہ ناقابل اختاء سمجا جاتا ہے۔ چوری ' قل انہیں کوئی ایمیت نہیں دی جاتی ' بلکہ ناقابل اختاء سمجا جاتا ہے۔ چوری ' قل اور ذیا کو فیر ایم سمجھنے کی وجہ بک ہے۔ جو مخض این گریں جاتا ہے جالیت این اس کو تو مطاب کے چہ جو کرتا ہے یا متعدی امراض پھیلاتا ہے۔ جالیت کا تین اس کو تو مطافی کے قابل نہیں سمجھنا کیو گھہ اس کا قبل صریح طور پر افتحان رماں نظر آتا ہے۔ گرجو زنا کار اپنی خود فرض سے تین کی ہی کانا ہے جو الحول اس کے قصابات ہو تکہ محسوس ہونے کے بجائے معتول ہیں اس لئے وہ جالول کو ہر رعایت کا مشتی نظر آتا ہے بلکہ ان کی سمجھ ہیں ہے آتا ہی قبین کہ اس کے وہ جالوں مشل ہیں جرم کی آخر کون سی بات ہے۔ اگر تیون کی بنیاد جالیت کے بجائے مشل اور علم فطرت پر ہو تو یہ طرز عمل بھی اختیاں نہ کیا جائے۔

سم انداد فواحق کی تدابیر

ترن کے لئے ہو قبل نتمان دہ ہو اس کو روکئے کے لئے مرف اتا ہی کانی ہیں ہے کہ ائے ہی خان کانی ہیں ہے کہ اسے بس قانونا مجرم قرار دیا جائے اور اس کے لئے ایک سزا مقرر کر دی جائے کہ اس کے ساتھ چار قتم کی تدییں اور بھی افتیار کرتی مروری ہیں :

آیک یہ کہ تبلیم و تربیت کے ذریعہ سے افراد کی ذاہیت ورست کی جائے اور ان کے نئس کی اس مد تک اصلاح کر دی جائے کہ وہ خود اس فعل سے نفرت کرنے گلیں ' اے گناہ سمجمیں اور ان کا اپنا اطلاقی وجدان انہیں اس کے ارتکاب سے باذر کھے۔

ووسرے بیر کہ جماعتی اخلاق اور رائے عام کو اس ممناہ یا جرم کے خلاف اس حد تک تیار کر دیا جائے کہ عام لوگ اسے عیب اور لاکن شرم فعل سیجھنے اور اس کے مرتقب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے گلیں تاکہ جن افراد کی تربیت ناقص رہ مئی ہو' یا جن کا اخلاقی وجدان کرور ہو انہیں رائے عام کی طاقت ارتکاب جرم سے یاز رکھے۔

تیبرے یہ کہ نظام ندن میں ایسے نمام اسباب کا انداد کر دیا جائے ہو اس بڑم کی تحریف روا جائے ہو اس بڑم کی تحریف رائے والے والے والے ہوں اس بڑم کی تحریف رائے والے والے ہوں اور اس کی طرف ترقیب د تحریف دلانے والے ہوں اور اس کے ساتھ بی ان اسباب کو بھی حتی الامکان دور کیا جائے ہو افراد کو اس فعل پر مجدر کرنے والے ہوں۔

چے تنے یہ کہ تمنی ذیری میں ایس رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ اگر کوئی فیص اس جرم کا ارتکاب کرنا ہی جاہے تو اسانی سے نہ کر شکے۔

یہ چاروں تدیریں ایک ہیں جن کی محت اور طرورت پر عمل شاوت دی ہے ، فغرت ان کا معالبہ کرتی ہے اور بالفس ماری دنیا کا تعال مجی سے کہ سوسائٹی کا قانون جن جن چزول کو جرم قرار دیتا ہے التیہب کو روکئے کے کئے تعویر کے علاوہ سے چاروں تدیریں بھی کم و بیش ضرور استعال کی جاتی ہیں۔ اب آگر یہ مسلم ہے کہ مشنی تعلقات کا اعتثارتمان کے لئے مملک ہے اور سوسائنی کے خلاف ایک شدید جرم کی حیثیت رکھتا ہے تو لامحالہ یہ بھی تشکیم کرنا یوے گاکہ اسے روکنے کے لئے تعزیر کے ساتھ ساتھ وہ سب اصلاحی و انداوی تدابیر استعال کرنی ضروری ہیں جن کا ذکر اور کیا گیا ہے۔ اس کے لئے افراد کی تربیت بھی ہونی چاہئے وائے عام کو بھی اس کی خالفت کے گئے تیار کرنا چاہئے۔ تدن کے دائرے سے ان تمام چزوں کو خارج بھی کرنا جاہئے جو افراد کے شوانی جذبات كو مطتعل كرتى بين نظام معاشرت سے ان ركاوٹوں كو بھى دور كرنا چاہے ہو نکاح کے لئے مشکلات بیدا کرتی ہیں اور مردوں اور مورتوں کے تعلقات پر الی پابندیاں بھی عائد کرنی جائیس کہ اگر وہ دائرہ ازدواج کے باہر منفی تعلق قائم کرنے کی طرف ماکل ہوں تو ان کی راہ میں بہت سے معبوط تجابات ماکل ہو جائیں۔ زنا کو برم اور محناہ تنکیم کر لینے کے بعد کوئی صاحب

من ادمی ان ترابرے خلاف ایک لفظ نمیں کمہ سکا۔

بعض لوگ ان تمام اظلاقی و اجهای اصولوں کو تشکیم کرتے ہیں جن کی بنیاد ر زنا کو گناہ قرار دیا گیا ہے ، محر ان کا اصرار یہ ہے کہ اس کے ظاف تعویری اور اندادی تدایر اختیار کرتے کے سبائے صرف اصلامی تدیروں پر اکتفا کرنا جائے۔ وہ کتے ہیں کہ "تعلیم اور تربیت کے ڈربیہ سے لوگوں میں انکا بالحنی احماس ' ان کے ممیری آواز میں اتن طابت اور ان کے اظافی وجدان میں انکا ڈور پیدا کر دو کہ وہ خود اس مختاہ سے رک جائیں۔ ورنہ اصلاح نئس کے بجائے بتور اور اندادی تدایر اعتیار کرتے کے معنی تو یہ موں سے کہ تم ادمیوں کے ساتھ بچوں کا سا سلوک برتے ہو' بلکہ آدمیت کی توبین کرتے ہو۔'' ہم ہمی ان میر کے ارشاد کو اس مد تک تنکیم کرتے ہیں کہ اصلاح آدمیت کا اعلیٰ اور اشرف طریقہ وی ہے جو وہ بیان فرماتے ہیں۔ تمذیب کی بتایت ٹی الحقیقت سمی ہے کہ افراد کے باطن میں ایک قوت بیدا ہو جائے جس سے وہ خود بخود موسائل کے قوائین کا احرّام کرتے گئیں اور خود ان کا اپنا خمیران کو اخلاقی شوابط کی خلاف ورزی ہے روک دے۔ ای فرض کے لئے افراد کی تنکیم و تربیت پر مارا زور مرف کیا جا اے۔ مرکیا نی الواقع تندیب اپی اس بایت کو پہنچ بھی ہے؟ کیا حقیقت میں تعلیم اور اخلاقی تربیت کے ذرائع سے افراد انسانی کو اتا ممذب منایا جا چکا ہے کہ ان کے باطن پر کال احماد کیا جا سکتا ہو اور جماعتی نظام کی حفاظت کے لئے خارج میں کمی اندادی اور تعریزی تدبیر کی ضرورت باتی نہ رہی ہو؟ زماند قديم كا ذكر چمو ريخ كد آپ كى زبان شى وه " تاريك" دور تما- بي جيويى مدی ہے " قرن منور" آپ کے سائنے موجود ہے۔ اس زمانہ میں بورپ اور امریکہ کے مہذب ترین ممالک کو دیکھ کیجے جن کا ہر پاشتدہ تعلیم یافتہ ہے ' جن کو ا ہے شروں کی اعلیٰ تربیت پر ڈاز ہے کیا وہاں تعلیم اور اصلاح نفس نے برائم اور قانون کلی کو روک دیا ہے؟ کیا دہاں چوریاں نہیں ہوتیں؟ ڈاکے نہیں رديد؟ قل نهي موتى؟ جعل إليد فريب اور علم اور فساد ك واقعات عين

نیں آتے؟ کیا دہاں افراد کے اندر افلاق ذمہ داری کا انتا احماس پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ "بجوں کا ساسلوک" جمیں کیا جاتا؟ اگر واقعہ یہ جمیں ہے، اگر اس روش زمانہ میں بجی سوسائٹی نے تھم و آئین کو محض افراد کے افلاقی دجدان پر جمیں چھوڑا جا سکا ہے، اگر اب بھی ہر جگہ "آدمیت کی یہ توہین" ہو رسی ہو وال حم کی دیوان پر سم کے سدباب کے لئے تعزیری اور اندادی دونوں حم کی شہری استعال کی جاتی ہیں، تو آخر کیا دجہ ہے کہ صرف صنفی تعلقات ہی کے معاملہ میں کیوں ان معاملہ میں کیوں ان معاملہ میں کیوں ان معاملہ میں کیوں ان اسلوک کئے جاتے پر آپ کو اصرار اور انتا اصرار ہے؟ مرف اس کی اصرار اور انتا اصرار ہے؟ در قرچیا ہوا نہیں ہے۔

كما جانا ہے كہ جن چيزوں كو تم شواني محركات قرار دے كر تدن كے وانزے سے خارج کرنا چاہتے ہو وہ تو سب آرٹ اور ڈوق بمال کی جان ہیں' الہیں نکال دیئے سے تو انسانی زندگی جس اطافت کا سرچشہ ہی سوکھ کر رہ جائے گا' الذا حمیس تدن کی حفاظت اور معاشرت کی اصلاح ہو کچھ بھی کرنی ہے اس طرح کرد کہ فنون لطیفہ اور ہمالیت کو علیس نہ مکتے یائے۔ ہم ہمی ان معزات کے ما تد اس مد تک متنق بین که آرث اور دوق جمال فی الواقع فیتی چین بین جن کی حفاظت بلکہ ترتی ضرور ہوئی جائے۔ تحر سوسائٹ کی زندگی اور اجھامی فلاح ان سب سے زیادہ مین چرہے۔ اس کو سی آرٹ اور سی ذوق پر قربان جیں کیا جا سکتا۔ آرٹ اور بھالیت کو اگر پھلٹا پھولٹا ہے تو اپنے کئے نشوونما کا وہ راستہ ڈھونڈیں جس میں وہ اجمامی زعدگی اور فلاح کے ساتھ ہم آبک ہو سکیں۔ جو آرٹ اور ذول جمال زعرگ کے بجائے ہلاکت اور فلاح کے بجائے قساد کی طرف کے جانے والا ہو اسے جماعت کے دائرے میں برگز محلنے پھولنے کا موقع جہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی عارا انظرادی اور خانہ زاد تظریبہ جمیں ہے بلکہ یمی عص و فطرت کا مقتنا ہے ، تمام دیا اس کو اصولا " تنکیم کرتی ہے اور ای پر جر جکہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جن چروں کو بھی دنیا میں جماعتی زعر کی کے لئے مملک اور

موجب فساد سمجما جاتا ہے انہیں کہیں آرٹ اور ذوق جمال کی خاطر کوارا نہیں کیا جاتا ' شاه جو لڑیچر فتنہ و قساد اور محل و عارمت محری پر ابعار تا ہو اے کہیں ہمی محض اس کی اوبی خوبیوں کی خاطر جائز نہیں رکھا جاتا۔ جس اوب ہیں طاعون یا ہےنہ پیلانے کی ترخیب دی جائے اے کہیں برداشت تمیں کیا جاتا۔ جو سینما یا تعیفر امن محکنی اور بغاوت بر اکساتا ہو اس کو دنیا کی کوئی حکومت منظر عام پر آئے کی اجازت نہیں وہی۔ جو تصویریں تکلم اور فسادات اور شرارت کے جذبات کی مظہر ہوں یا جن میں اخلاق کے تتکیم شدہ اصول تو ژے مجتے ہوں وہ خواء کتنی ہی کمال ٹن کی مائل ہوں 'کوئی قانون ادر نمی سوسائٹی کا منمیر ان کو قدر کی نکاہ سے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہو آ۔ جیب کترے کا فن اگرچہ ایک لطیف ترین فن ہے اور ہاتھ کی مفائی کا اس سے بمتر کمال شاید بی کہیں بایا جا آ ہو انظر کوئی اس کے وسلنے پھولنے کا روادار شیں ہو تا۔ جعلی توٹ اور چیک آور وستاوین تار کرنے میں جرت انجیز زبانت اور مهارت صرف کی جاتی ہے محر كوئى اس آرك كى ترتى كو جائز جيس ركمتا ملكى جي انبائي دماغ في ايلى قوت ا یجاد کے کیے کیے کمالات کا اظمار کیا ہے محرکوئی مہذب سوسائٹ ان کمالات کی قدر كرنے كے لئے تيار نہيں موتى۔ بس بيا اصول بجائے خود مسلم ہے كہ جماحت کی دندگی' اس کا امن' اس کی فلاح و بهبود' برفن لطیف اور بر دوق بمال و كال سے زيادہ فيتى ہے اور كمى آرث ير اسے قربان نبيل كيا جا سكا۔ البت اختلاف جس امر میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک چیز کو ہم جماعتی زندگی اور فلاح کے لئے تشمان وہ سجھتے ہیں اور ووسرے ایبا نہیں سجھتے۔ اگر اس امر میں ان کا نقطہ نظر بھی وی ہو جائے جو ہمارا ہے تو النیں بھی آرٹ اور دوق جمال پر وی پابتدیال عائد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئے کیے گی جن کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ ناجائز منفی تطفات کو روکتے کے لئے عورتوں اور . مردوں کے درمیان تجابات ماکل کرنا اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عاکد کرنا دراصل ان کے اخلاق اور ان کی سیرت پر تملہ ہے۔ اس سے بیا با جا تا ہے کہ

مویا تمام افراد کو بدچلی فرض کرلیا گیا ہے اور سے کہا لی پابندیاں لگانے والوں کو فدی اپنی موروں

پر اعتماد ہے نہ مردوں پر بات بڑی معقول ہے۔ مگر ای طرز استدلال کو ذرا آگے بڑھا ہے۔

پر اعتماد ہو کی درواز ہے پر لگایا جا تا ہے گویا اس امر کا اعلان ہے کہ اس کے مالک نے تمام دنیا کو

چروفرض کیا ہے۔ ہر پولیس میں کا وجوداس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام دعایا کو بدمعاش بھی

چروفرض کیا ہے۔ ہر پولیس میں کا وجوداس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام دعایا کو بدمعاش بھی

دوسر نے فراین کو خائن قرار دیا ہے۔ ہروہ انسدادی تداہیر جواد تکاب بڑائم کی دوک تھام کے لیے

دوسر نے فراین کو خائن قرار دیا ہے۔ ہروہ انسدادی تداہیر جواد تکاب بڑائم کی دوک تھام کے لیے

اختیار کی جاتی ہیں اس کے عین وجود ش بی شہوم شامل ہے کہ ان سب لوگوں کو امکانی بحر فرض

کیا گیا ہے جن پر اس تد ہر کا اثر پڑتا ہو۔ اس طرز استدلال کے کا ظ سے تو آپ ہم آن چور نمس بھی تھیں گئی اور مشتہ جال چل کے اس کے مرف ای ایک معاملہ بھی آپ کے کا خاساسات است نازک معاملہ بھی آپ کے احساسات است نازک سے میں دی میں بھی تھیں گئی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مرف ای ایک معاملہ بھی آپ ہے کا حساسات است نازک سے میں دی دی دی دی دی دولی کو اس است کی تا دی دولی کا دی دولی کو درای دولی کی دولی کا دولی کو درای دولی کو درای دی دولی کی دولی کو درای دولی کی دولی کو درای دولی کو درای دولی کو دولی کو درای دولی کو دولی کو دولی کو درای دولی کو دولی کو درای دولی کو دولی کو دولی کو درای دولی کو دولی

امل بات وہی ہے جس کی طرف ہم او پر اشارہ کر پہتے ہیں۔ جن لوگول کے ذہن میں پرانے اخلاتی تصورات کا بچا کھچا اثر ابھی باتی ہے وہ زیا اور سنی انار کی کو پرا تو سمجھتے ہیں ہمرایسا زیادہ پرائیس سمجھتے کہ اس کے تطعی انسداد کی ضرورت محسوس کریں۔ اسی وجہ سے اصلاح وانسداد کی تد ابیر میں ہما را اور ان کا فقط نظر مختلف ہے۔ اگر فطرت کے تھا کئی ان پر پوری طرح منکشف ہو جا کمیں اور وہ اس معالمہ کی سمجھ فی توجیت مجھ لیس تو انہیں ہمارے ساتھ اس امر میں اتفاق کرتا بوجا کمیں از رہ می کہ کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس کے اندر جب تک حیوانیت کا عضر موجود ہے اس وقت تک کوئی ایسا تھر ن جو اشخاص کی خواہشات اور ان کے لطف ولذت سے بڑھ کر جماعتی زندگی کی فلاح کوعزیز رکھتا ہوان تد ابیر سے منافل تھیں ہو سکتا۔

#### ۵- تعلق زوجین کی صحح مورت

خاندان کی تاسیس اور منفی ایمکنار کا سدیاب کرتے کے بعد ایک مسالح ترن کے لئے جو چیز ضروری ہے وہ سے ہے کہ قلام معاشرت بیں مرد اور مورت کے تعلق کی سمج نوعیت متعین کی جائے " ان کے حقوق ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ مقرر کئے جائیں " ان کے درمیان ذمہ داریاں پوری مناسبت کے ساتھ الشیم کی جائیں اور خاندان بیں ان کے مزاتب اور دکا نف کا تقرد اس طور پر بوکہ احتمال اور قازن میں فرق نہ آئے پائے۔ تمدن کے جملہ وسائل بیں ہے میک سے منالہ سب سے زیادہ جیدہ ہے "کم انسان کو اس سمتی کے سلمانے میں اکثر ناکای ہے ہوگی ہے۔

بعض قویں ایس ہیں جن میں حورت کو مرد پر قوام بنایا گیا ہے۔ محر ہمیں ایک میال ہی ایس خبی کی قوموں سے کوئی قوم تمذیب و تمدن کے میں میں ایک میال ہی ایس خبی ہو۔ کم از کم تاریخی مطوبات کے ریکارڈ میں قوشمی ایس قوشمی ایس قوشمی ایس قوشمی ایس قوشمی ایس قوشمی ایس میں میا ہی جس نے حورت کو حاکم بنایا ہو پھر دنیا میں حزت اور طاقت حاصل کی ہو یا کوئی کار نمایاں انجام دیا ہو۔

یشر اقرام عالم نے مرد کو حورت پر قوام بنایا گر اس ترجے نے اکثر ظلم کی شکل اختیار کرئی ہے۔ حورت کو لوعڈی بنا کر برکھا گیا۔ اس کی تذلیل و تحقیر کی گئی۔ اس کو کسی شم کے معاشی اور تدنی حقوق نہ دیئے گئے۔ اس کو خانمان بن ایک اونی فدمت گار اور مرد کے لئے آلہ شہوت رائی بنا کر برکھا گیا اور خاندان سے باہر خورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تمذیب کے فائدان سے باہر خورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تمذیب کے زیوروں سے آراستہ کیا ہجی گیا تو صرف اس لئے کہ وہ مردوں کے منفی میں لبات زیادہ دلاویز طریقے سے بوری کریں "ان کے لئے اپنی موسیقی سے لذت کوش اور اپنے رقص اور ناز و اوا سے لذت نظر اور اپنے منفی کمالات سے گوش اور اپنے رقص اور ناز و اوا سے لذت نظر اور اپنے منفی کمالات سے طریقہ اختیار لذت جم بن جائیں۔ یہ حورت کی توجین و تذکیل کا سب سے زیادہ شرمناک طریقہ تھا ہو مرد کی نئس پرسی نے ایجاد کیا "اور جن قوموں نے یہ طریقہ اختیار

کیا وہ خود ہمی نقصان سے نہ نگے شکیل۔

جدید مغربی تمان نے تیرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ لینی یہ کہ مردوں اور عورت میں مساوات ہو وونوں کی ذمہ داریاں کیساں اور قریب قریب ایک بی طرح کی ہوں وونوں ایک بی طقہ عمل میں مسابقت کریں وونوں اپنی روزی آپ کا میں مسابقت کریں وونوں اپنی روزی آپ کا میں کا میں کا اور اپنی ضروریات کے آپ کفیل ہوں۔ معاشرت کی شعیم کا یہ قاعدہ ابھی تک پوری طرح شخیل کو قبیں پنچا ہے۔ کیونکہ مرد کی فضیلت و برتی اب بھی نمایاں ہے نزیگ کے کسی شعیہ میں بھی عورت مرد کی ہم پلہ بیس ہے اور اس کو وہ قرام حقوق حاصل قبیں ہوئے ہیں جو کامل مساوات کی صورت میں اس کو بینے چاہئیں۔ لیکن جس حد تک بھی مساوات آتا تم کی گئی ہے مورت میں اس کو بینے چاہئیں۔ لیکن جس حد تک بھی مساوات آتا تم کی گئی ہے ماس نے ابھی سے قطام تمان میں فساد بہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفسیل کے ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں فناد بہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفسیل کے ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں فناد بہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفسیل کے ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں فناد بہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفسیل کے ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں فناد بہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تفسیل کے ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں فندا بہاں اس پر مزید شمرہ کی ضرورت

یہ بین سم کے بین عدل اور قان اور نامب سے خال ہیں کو گلہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی کو سیحنے اور ٹھک ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنے میں کو ٹائی کی ہے۔ اگر حتل سلیم سے کام لے کر فور کیا جائے قو معلوم ہو گاکہ فطرت فود ان مسائل کا صبح عل بنا رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی درامل فطرت بی کی زہرمت طاقت ہے جس کے اثر سے عورت نہ تو اس حد تک کر سکی جس حد تک اسے گرانے کی کوشش کی گی اور نہ اس حد تک بیڑھ سکی جس حد تک اس نے بوحانے کی کوشش کی۔ افراط و تفریط نے میں اس نے بوحان ہوا یا مرد نے اسے برحانے کی کوشش کی۔ افراط و تفریط نے دونوں پہلو انہان نے فلا اندیش عشل اور اپنے بیکے ہوئے تعیلات کے اثر سے افتیار کے ہیں۔ مر فظرت عدل اور نامب چاہتی ہے۔ اور خود اس کی صورت دیائی ہے۔

اس سے کوئی انکار نمیں کر سکتا کہ انسان ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں۔ دونوں نوبع انسائی کے دو مساوی جصے ہیں۔ بمدن کی تغیراور

تمذیب کی تاسیس و تفکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک بیں۔ دل واغ عمل جذبات خواہشات اور بشری مروریات دونوں رکھتے ہیں۔ تمان کی ملاح و فلاح کے لئے دونوں کی تمذیب تنمن و ماغی تربیت اور عقلی و تکری نشودنما بکهان منروری ہے ماکنه تندن کی خدمت میں ہرایک اپنا بورا ہورا معہ اداکر شکے۔ اس انتبار سے مسلوات کا دعوی بالکل می ہے اور ہر صالح تمان کا فرض ہی ہے کہ مردول کی علمہ موروں کو بھی اپی فطری استعداد اور ملاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترتی کرنے کا موقع دے۔ ان کو علم اور اعلی تربیت سے مزین کرے ' انسی بھی مردول کی طمع تنرنی و معاشی حوق مطا كري أور الهيل معاشرت عن عزت كا مقام يخف تأكد ان عن عزت عن كالم اخیاس پیدا ہو اور ان کے اندر وہ بھڑن بھری مقات پیدا ہو عیس ہو صرف موت عس کے احماس می سے بیدا ہو سکتی ہیں۔ جن قوموں نے اس مم کی مساوات سے انکار کیا ہے' جنہوں نے اپی مورٹوں کو جائل' ناترہیت یافت' ڈکیل اور حقول مدنیت سے محروم رکھا ہے ، وہ خود کینی کے مخرصے میں مر محلی ہیں " كوككه انمائيت كے يورے نسف حد كوكرا دينے كے معى خود انسائيت كوكرا دیے کے بیں۔ ڈلیل ماؤں کی موریوں سے مزت والے اور نازبیت یافتہ ماؤل کی آخوش سے اعلیٰ تربیت واسلے اور پست خیال ماؤل کے کموارسے سے اوسنچے خیال والے انسان حمیں کل سکتے۔

الین ماوات کا ایک دو مرا پہلو سے کہ مرد اور عور دونوں کا طفتہ علی ایک علیہ مرد اور عور دونوں کا طفتہ علی آیک علی طرح سے کام کریں دونوں پر زندگی کے تمام عبوں کی ذمہ داریاں کیاں عائد کر دی جائیں اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک می ہوں۔ اس کی آئد میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ خابت کیا جاتم ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لیا جاتم ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لیاظ سے مساوی (Equipotential) ہیں مگر صرف سے اس کہ ان دونوں میں اس حتم کی مساوات بائی جاتی ہے اس امر کا فیملہ کرنے کے لئے کانی نہیں ہے اس حتم کی مساوات بائی جاتی ہے اس امر کا فیملہ کرنے کے لئے کانی نہیں ہے

کہ فطرت کا مقدو بھی دونوں سے ایک بی طرح کے کام ایما ہیں۔ الی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکا۔ جب تک یہ فابت نہ کر دیا جائے کہ دونوں کے نظام جسائی ہی کیاں ہیں۔ دونوں کے فطرت نے ایک بی جیسی فدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی تقمی کیٹیات بھی آیک دو مرے کے فدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی تقمی کیٹیات بھی آیک دو مرے کے مماثل ہیں۔ انسان نے اپ تک چنی صالیت نظمی تحقیقات کی ہیں اس سے ان شیخاں سے ان اس سے ان شیخات کا جواب نفی ہی ملا ہے۔

م الحیات (Biology) کی تحقیقات سے قابت ہو چکا ہے کہ فورت اپنی شکل و صورت اور کا ہری اصفاء سے لے کر جم کے ذرات اور نسیجی فلا یا شکل و صورت اور کا ہری اصفاء سے لے کر جم کے ذرات اور نسیجی فلا یا (Protein Molecules of Tissue Cells) کی ہر چڑ بی مرو سے مخلف ہے۔ جس وقت رحم بی بیچ کے ایمر صنفی تھیل سے مخلف ہے۔ جس وقت رحم بی وقت سے دونوں صنفوں کی جسمائی سافت یالکل ایک دو سرے سے مخلف صورت بی ترقی کرتی ہے۔ حورت کا بورا فلام جسمائی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش بورا فلام جسمائی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرتے ہو کے اس کر جن بلوغ کے اس کر جن کے بوتا ہے۔ اور ایک چڑ اس کی جم کا پردا نشود نما اس استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور ایک چڑ اس کی جم کا پردا نشود نما اس استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور ایک چڑ اس کی جم کا پردا نشود نما اس استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور ایک چڑ اس کی جم کا پردا نشود نما اس استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور ایک چڑ اس کی جم کا پردا ذری کی کا راستہ متعمن کرتی ہے۔

بالغ ہونے پر ایام ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے اثر سے
اس کے جسم کے تمام اعتماء کی تعلیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اکابر فن حیاتیات و
معمویات کے مشاہرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری جس عورت کے اندر
حسب ذیل تغیرات ہوتے جس:

(۱) جم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کئے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور ورجہ حرارت کر جاتا ہے۔

(۲) نبض ست ہو جاتی ہے۔ خون کا دیاؤ کم ہو جاتا ہے۔ خلا یائے دم کی تعداد میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔

- (۳) ورون افرازی غدد (Endocrines) کیلے کی گلٹیوں (Tonsils) اور غدولفاوی (Lymphatic Glands) عمل تقیروا تھے ہوجاتا ہے۔
  - (٣) پرونین تول (Protein Metabolism) سی کی آجاتی ہے۔
- (۵) قاسفیٹس اور کلورائیڈس کے اخراج میں کی اور ہوائی تحول Gaseous) (Metabolism۔ میں انحطا طارونما ہوتا ہے۔
- (۲) ہمنم میں اختلاط واقع ہوتا ہے اور غذا کے پرو نمنی اجزا اور جربی کے جزو بدن بنتے میں کمی ہوجاتی ہے۔
- (2) معنس كى قابليت ميس كى اوركويائى كاعضا ويس خاص تغيرات واقع موت يا-
  - (٨) عفلات ين ستى اوراحساسات ين بلادت آجاتى به-
  - (٩) ذہانت اور خیالات کومرکوز کرنے کی طاقت کم ہوجاتی ہے۔

یہ تغیرات ایک تندرست مورت کو بیاری کی حالت ہے اس قد رقریب کر دیتے ہیں کہ ورحقیقت اس وقت صحت اور مرض کے درمیان کوئی واضح خط کھنچیا مشکل ہوتا ہے۔ سو (۱۰۰)

میں ہے بہشکل تیمیں (۲۳) مورتی ایک ہوتی ہیں جن کو ایام ما ہواری بغیر کسی ور داور تکلیف کے آیے ہوں۔ ایک مرتبہ ۲۰۱ مورتوں کو بلا انتخاب کے کران سے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں ۸۲ فیصدی ایک تکلیس جن کو ایام ما ہواری میں در داور دوسری تکلیفوں سے سابقہ پیش آتا تھا۔

آتا تھا۔

ڈ اکٹر امیل نو دک جواس شعبہ علم کا بیز انتقل ہے ککھتا ہے: '' حاکھیہ عور توں میں عمو ماجو کیفیات پائی جاتی ہیں دہ یہ ہیں:۔

در دس کان اعضاء تکئی اعصابی کمزوری طبیعت کی پستی مثانہ کی بے جینی ہضم کی خرابی بعض حالات میں قبض مجمی بھی حملی اور نے ۔ اچھی خاصی تعداد الی عورتوں کی ہے جن کی چھا تیوں میں بلکا سا در دہوتا ہے اور بھی بھی وہ اتناشدید ہوجا تا ہے کئیسیں سی اٹھتی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض عورتوں کا غدہ ورقہ ( تھائی رائٹ ) اس زمانہ ہیں سوج جاتا ہے جس سے گلا بھاری ہو
جاتا ہے۔ بسا اوقات فقور بہنم کی شکایت ہوتی ہے اور اکثر سائس لینے میں وقت ہوتی ہے۔
ڈ اکٹر کر کر نے جتنی عورتوں کا معائنہ کیا ہے ان میں ہے آ دھی ایسی تھیں جن کوایام ماہواری میں
بہنشمی کی شکایت ہو جاتی تھی اور آخری وقوں میں قیض ہو جاتا تھا۔ ڈ اکٹر کب ہارڈ کا بیان ہے
کہ ایسی عورتی بہت کم مشاہدہ میں آئی ہیں جن کوز مانہ چین میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ بیشتر
کہ ایسی عورتی بہت کم مشاہدہ میں آئی ہیں جن کوز مانہ چین میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ بیشتر
ایسی عی دیمی گئی ہیں جنہیں وردس تکان ڈیریاف در داورتھوک کی کی لاحق ہوتی ہے۔ طبیعت

ان حالات کے اعتبارے بر کہنا بالکل صحیح ہے کہ ایام باہواری میں ایک عورت دراصل بیار ہوتی ہے۔ بدایک بیاری ہی ہے جوا ہے ہرمہیندلات ہوتی رہتی ہے۔

ان جسانی تغیرات کا اڑلا کالد کورت کے ذبئی قوی اوراس کے افعال اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ ۹ - ۹ - ۹ مشاہدہ کے بعد یہ بھیجہ طاہر کیا تھا کہ اس ذیائے شی کورت کے اعدار کرنے یہ خیال اور دیائی محنت کی طاقت بھیجہ طاہر کیا تھا کہ اس ذیائے شی کورت کے اعدار کرنے یہ خیال اور دیائی محنت کی طاقت کم ہوجاتی ہے پر دفیر (Krschiskersky) نفیاتی مشاہدات کے بعداس نتیجہ پر پہنچا کہ اس ذیائی شی کورت کا نظام مصبی نہایت اشتعال پذیر ہوجاتا ہے۔ احساسات میں بلاوت اور ناہمواری پیدا ہوجاتی ہے۔ مرتب انعکا سات کو تیول کرنے کی مطاحبت کم اور بیا اوقات باطل ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات کو بین انعکاسات کو بین در سے بین میں بین ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات کی دور اپنی روز مرہ ذیر گی میں خوگر ہوتی ہے۔ ایک کورت جوڑوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ مرتب اس زیانہ موجاتی ہے۔ اس کی دورانجوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ موجاتی ہے۔ ایک مورت جوڑوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ موٹر موٹر ہوتی ہے۔ ایک کورت جوڑوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ موٹر موٹر ہوتی ہے۔ ایک کورت جوڑوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ موٹر موٹر موٹر ہوتی ہے۔ ایک کورت جوڑوام کی کنڈ کٹر ہاس زیانہ موٹر موٹر کی اور ریز گاری گئنے بین الحقے گی۔ ایک موٹر میں غلط کلٹ دے گاٹ دے گی اور ریز گاری گئنے بین الحقے گی۔ ایک موٹر

ڈرائیور عورت گاڑی آہستہ اور ڈرتے ڈرتے چلائے گی اور ہر موڑ پر تھبرائے گے۔ ایک لیڈی ٹائیسٹ غلط ٹائپ کرے گی ور چی کرے گی۔ کوشش کے باوجود الفاظ چھوڑ جائے گی' غلط جملے بنائے گی' کمی حرف پر۔انگل مارنی چاہے گی اور ہاتھ کمی پر جا پڑے گا۔ ایک پیرسر عورت کی قوت استدلال ورست نہ رہے کی اور اینے مقدمہ کو پیش کرنے میں اس کا دماغ اور اس کی قوت بیان دونول غلطی کریں سے۔ ایک مجسٹریٹ عورات کی قوت قلم اور قوت فیملہ دونول متاثر ہو جائیں گی۔ ایک دیمان ساز عورت کو اپنا کام کرتے دفت مطلوبہ اوزار مشکل ہے ملیں گے۔ ایک گانے والی عورت اپنے لیے اور آواز کی خوبی کو کھو وے گی حتی کہ ایک ماہر طلقیات محض آواز س کر بنا دے گاکہ گانے والی اس وقت میں مالت حیض میں ہے۔ غرض ہے کہ اس زمانہ میں عورت کے دماغ اور احصاب کی مثین نیوی مد تک ست اور غیر مرتب ہو جاتی ہے اس کے اعدام ہوری طمع اس کے ارادے کے تحت عمل نہیں کر سکتے ایک اضطراری حرکت اس کے ارادے پر خالب آکر اس کی قوت ارادی اور قوت فیملہ کو ماؤف کر دی ہے۔ اس سے مجورانہ افعال سرزد ہوئے لکتے ہیں۔ اس حالت میں اس کی آزادی عمل باتی نہیں رہتی اور وہ کوئی ذمہ وارانہ کام کرنے کے قابل شیں ہوتی۔

پروفیسر لا منتی (Lapinsky) اپنی کتاب
(The Development of Personality in Woman) میں لکمت ا
ہے کہ زمانہ جیش عورت کو اس کی آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس
وقت اضطراری حرکات کی غلام ہوتی ہے اور اس میں بالارادہ کسی کام کو کرلے یا
نہ کرنے کی قونت بہت کم ہو جاتی ہے۔

یہ سب تغیرات ایک تکررست عورت میں ہوتے ہیں اور باسانی ترقی کر کے مرض کی صورت افقیار کر سکتے ہیں۔ ریکارڈ پر ایسے واقعات بھرت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورت دیوانی می ہو جاتی ہے۔ ذرا سے اشتعال پر ایس کہ اس حالت میں عورت دیوانی می ہو جاتی ہے۔ ذرا سے اشتعال پر

غفبناک ہو جانا' وحثیانہ اور احتقانہ حرکات کر جیٹمنا' حتی کہ خود تکثی تک کر گزرنا کوئی غیر معمولی بات نبی - ڈاکٹر کرافت ا بنگ (Kraft Ebing) لکمتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عور تیں نرم مزاج ' سلیقہ مند اور خوش خلق ہوتی ہیں ان کی حالت ایام ماہواری کے آتے بی ایکا یک برل جاتی ہے۔ یہ زمانہ ان کے اور گویا ایک طوقان کی طرح آیا ہے۔ وہ چرچری جھڑالو اور کٹ کمنی ہو جاتی ہیں۔ ٹوکر اور بچے اور شوہر سب ان سے نالاں ہوتے ہیں۔ حتی کہ وہ اجنی لوگوں سے بھی بری طرح چیش آتی ہیں بعض دو سرے الل فن حمرے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر کئیج ہیں کہ عورتوں سے اکثر جرائم حالت حیض میں سرزد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوتیں۔ ایک الجیمی خامی نیک عورت اس زمانہ میں چوری کر گزرے کی اور بعد میں خود اس کو اینے قتل پر شرم آئے کی ----- وائن برگ (Weinberg) اینے مثاہدات کی بناء پر لکمتا ہے کہ خود تحقی کرنے والی عورتوں میں ۵۰ فیصدی الیم پائی مٹی ہیں جنہوں نے حالت حیض میں رہ تھل کیا ہے۔ اس بناء پر ڈاکٹر کرافت ا مبنک کی رائے یہ ہے کہ بالغ عورتوں پر جب سمی جرم کی یاداش میں مقدمہ چلایا جائے تو عدالت کو اس امری محقیق کر لیٹی جائے کہ جرم کمیں حالت حیش میں تو جہیں کیا گیا۔

ایام ماہواری سے بڑھ کر حمل کا زمانہ مورت پر سخت ہو تا ہے۔ واکثر ریبریف (Reprev) لکھتا ہے کہ حمل کے زمانہ میں عورت کے جم سے نفالات کا اخراج با اوقات قاقہ زوگی کی حالت سے بھی زیادہ مقدار میں ہو تا ہے۔ اس زمانہ میں عورت کے قوی کسی طرح بھی جسمانی اور وماغی محنت کا وہ بار نہیں سنبھال سکتے ہو حمل کے ماسوا دو سرے ایام میں سنبھال سکتے ہیں۔ جو حالات اس زمانہ میں عورت پر گزریں یا غیر زمانہ حمل میں خود عورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم نگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کی مینے خود عورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم نگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کی مینے خود عورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم نگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کئی مینے خود عورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم نگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کئی مینے

تمام عامر روی ایک مسلسل بد نظمی کی طالت میں ہوتے ہیں۔ وہ مرض اور صحت کے درمیان معلق رہتی ہے اور ایک اوئی کی دجہ اس کو بخاری کی سرحد میں پہنچا عتی ہے۔ ڈاکٹر فشر کا بیان ہے کہ ایک شدرست عورت ہمی حمل کے زانہ میں تخت نفسی اضطراب میں جٹلا رہتی ہے۔ اس میں شمون پیدا ہو جاتا ہے خیالات پریشان رہجے ہیں ' ذہن پراگندہ ہوتا ہے۔ شعور اور خورو تکر اور سمجھ فیالات پریشان رہجے ہیں ' ذبن پراگندہ ہوتا ہے۔ شعور اور البرث مول اور آس بوجہ کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ بیولاک الملیس اور البرث مول اور آس وہ سرک ماہرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ زمانہ حمل کا آخری ایک مدد او ہرگز اس میں عورت سے کوئی جسانی یا دمائی محت ی جائے۔ اس میں عورت سے کوئی جسانی یا دمائی محت ی جائے۔ اس میں عورت سے کوئی جسانی یا دمائی محت ی جائے۔ وضع حمل کے بعد متحدہ بخاریاں کے رونما ہونے اور ترقی کرنے کا اندیشہ معت

وصع مل لے پیر متعدو بھاریوں نے روما ہوے اور ری رہے الدیسہ
رہتا ہے۔ زیگی کے زخم زہر لیے اڑات تبول کرنے کے لئے مستعد رہجے ہیں۔
الل حمل کی حالت پر واپس جانے کے لئے اصفاع میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو سارے نظام جسمائی کو ورہم برہم کر وہتی ہے۔ اگر کوئی خطرہ بھی نہ چیش اس کو اپنی اصلی حالت پر آئے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح استقرار حمل کے بعد سے پورے ایک سال تک عورت ورحقیقت بھاریا کم طرح استقرار حمل کے بعد سے پورے ایک سال تک عورت ورحقیقت بھاریا کم از کم نیم بھار ہوتی ہے اور اس کی قوت کارکروگی عام حالات کی بہ لیست آوھی بلکہ اس سے بھی کم رہ جاتی ہے۔

پر رضاعت کا زمانہ ایما ہوتا ہے جس میں در حقیقت وہ اپنے گئے جمیں جیتی بلکہ اس امانت کے لئے جمیں جو فطرت نے اس کے سرد کی ہے۔ اس کے جم کا جوہراس کے بچ کے لئے دودھ بنتا ہے۔ جو پچھ غذا وہ کھاتی ہے اس مرف اس قدر حصہ اس کے جم کو ملتا ہے جس قدر اسے زندہ رکھنے کے لئے مزوری ہے باتی سب کا سب دودھ کی پیدائش میں صرف ہوتا ہے۔

اس کے بعد ایک مرت دراز تک بچہ کی پرورش محمداشت اور تربیت پر اس کو تمام تر توجہ مرف کرنی پڑتی ہے۔

موجورہ زمانہ میں منلہ رضاعت کا حل میہ ٹکالا گیا ہے کہ بچوں کو خارجی

غذاؤں پر رکھا جائے۔ لیکن یہ کوئی مجھ حل نہیں ہے اس لئے کہ فطرت نے پی کی پرورش کا ہو سلمان مال کے بیٹے میں رکھ دیا ہے اس کا مجھ بدل اور کوئی نہیں ہو سکا۔ بیچ کو اس سے محروم کرنا ظلم اور خود غرض کے سوا پھی نہیں۔ تمام ماہرین فن اس بات پر متنق ہیں کہ بیچ کے مجھ نشودنما کے لئے ماں کے دووھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔

ای طرح تربیت اطفال کے لئے ترسک ہوم اور تربیت گاہ اطفال کی جوہ رہیں نکالی گئی ہیں آکہ مائیں اپنے بچان سے بے گار ہو کر بیرون خانہ کے مشاغل میں منہ کہ ہو کیس۔ لیکن کمی فرسک ہوم اور کمی تربیت گاہ میں شفقت ماوری فراہم فیمی کی جا کتی۔ طفولیت کا ابتدائی ذمانہ جس محبت اور جس ماوری فراہم فیمی کی جا کتی۔ طفولیت کا ابتدائی ذمانہ جس محبت اور جس دردمندی و فیر سکالی کا مختاج ہے وہ کرایہ کی پالنے پوسنے والمیوں کے سینے میں کمال سے آ کتی ہے۔ تربیت اطفال کے یہ جدید طریقے ایمی تک آ دمودہ فیمی کیا ۔ ایمی تک وہ فسلیں پھل پھول بھی فیمی لائمیں جو نیچ پالنے کے ان محلے ہیں۔ ایمی تک ان کی سیرت ان کے اطلاق ان کے کار خافوں میں تیار کی گئی ہیں۔ ایمی تک ان کی سیرت ان کے اطلاق ان کے کار خافوں میں تیار کی گئی ہیں۔ ایمی تک ان کی سیرت ان کے اطلاق ان کا کر خافوں میں تیار کی گئی ہیں۔ ایمی تک ان کی سیرت ان کے اطلاق کی ان کے کوئی رائے قائم کی جا شکے۔ لاذا اس طریقے کے متعلق یہ دموی کرنا گئی اد کوئی رائے قائم کی جا شکے۔ لاذا اس طریقے کے متعلق یہ دموی کرنا گئی اد وقت تو یہ کہ دنیا نے ماں کی آخوش کا صحیح بدل پالیا ہے۔ کم از کم اس وقت تو یہ دشیقت اپنی بگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی ماں کی آخوش بی مقبقت اپنی بگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی ماں کی آخوش بی

اب یہ بات ایک معمولی علی کا انسان مجی سمجھ سکی ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دمائی قوت و استعداد بالکل مساوی بھی ہے۔ تب محمل فطرت نے دونوں پر مساوی بار ضی ڈالا ہے۔ بقائے نوع کی خدمت میں بھی نظرت نے دونوں پر مساوی بار ضی ڈالا ہے۔ بقائے نوع کی خدمت میں بھی مرد کے سرد ضی کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل بھی ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سرد ضیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہے۔ زندگی کے جس شعبہ میں جاہے کام کردے۔ بخلاف اس کے اس خدمت کا بورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے۔ ای بار کے سنبھالنے کے لئے اس

کواس وقت سے مستورکیا جاتا ہے جیکہ وہ مال کے پیٹ جل محن ایک مصنعته کوشت ہوتی ہے۔ اس کے لئے اس کے جہم کی ساری مشین موذول کی جاتی ہے۔ اس کے لئے اس پر جواتی کے پورے زمانے جی ایام اہواری کے دورے آتے ہیں جو ہر مینے جی تین سے لے کر سات یا دس دن اس کو کمی بڑی ذمہ واری کا بار سنجھالئے اور کوئی اہم جسائی یا وہائی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے اس کے لئے اس پر حمل آور مابعد حمل کا پورا ایک سال شخیاں جھلا گرز تا ہے جس میں دہ ورحقیقت ہم جال ہوتی ہے۔ اس کے لئے اس پر مرامات کے بورے دو سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے رضافت کی پورے دو سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے ان این کے گئے اس پر ان کی کھیتی کو سیجھی ہے اور اسے آپ سینے کی شرول سے سیراپ کرتی ہے۔ اس کے لئے اس پر بیا کہ اس پر بیا کی ایندائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشخت میں گزرتے ہیں کہ اس پر بیا کی ایندائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشخت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش حرام ہوتی ہے اور وہ اپنی خوشی میں دارات اپنی خوشی اپنی خواہشات خوش ہر چیز کو آنے والی نسل

پر قربان کر و بی ہے۔

جب طال سے ہے تو فور کیجئے کہ عدل کا نقاضا کیا ہے؟ کیا عدل کی ہے کہ عورت سے ان فطری ذمہ وار ہوں کی بجا آوری کا بھی مطالبہ کیا جائے جن بی مرد اس کا شرک شہیں ہے اور پھر ان تھٹی ذمہ وار ہوں کا ہو جہ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو شبعالئے کے لئے مرد فطرت کی تمام ذمہ وار ہون کے برابر ڈال دیا جائے جن کو شبعالئے کے لئے مرد فطرت کی تمام ذمہ وار ہون کے بر قو وہ ساری معینیں بھی برواشت کر جو فظرت نے تیرے اور ڈالی ہیں اور پھر ہمارے ساتھ آکر روزی کمانے کی شختیں بھی اٹھا اسیاست اور عدالت اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت اور قیام امن اور مدافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے مماری سوسائی میں آکر ہمارا دل بھی بھلا اور ہمارے لئے عیش و مسرت اور لطف و سوسائی میں آکر ہمارا دل بھی بھلا اور ہمارے لئے عیش و مسرت اور لطف و لئے سامن جی فراہم کر؟ سے عدل شمیں ظلم ہے مساوات شمیں مرت نامداوات ہم مرت زیادہ بار

ڈالا ہے اس کو تمان کے ملکے اور سبک کام سپرد کئے جائیں اور جس پر فطرت نے کوئی بار نمیں ڈالا اس پر تمان کی اہم اور زیاوہ محنت طلب ذمہ دارہوں کا بار ڈالا جائے اور اس کے سپرد سے خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حافظت کرے۔

مرف کی تیں کہ عورت پر بیرون خانہ کی ذمہ داریاں ڈالنا ظلم ہے۔ بلکہ ورحقیقت وہ ان مردانہ خدمات کو انجام دینے کی پوری طرح اہل ہی نہیں ے جن كا اور ذكر كيا كيا ہے۔ ان كامول كي فئے دى كاركن موزول ہو كتے ہیں جن کی قوت کارکردگی پائیدار ہو ، جو مسلسل اور علی الدوام اسپنے فرائض کو کیسال اہلیت کے ساتھ انجام وے سکتے ہون اور جن کی دمائی و جسمانی قوتوں پر احماد کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جن کارکنوں پر پیشہ ہر ممینہ ایک کافی مدت کے لئے عدم المیت یا کی المیت کے دورے پڑتے ہوں اور جن کی قوت کارکردگی یار بار معیار مطلوب سے تحت جایا کرتی ہو' وہ کس طرح ان ذمہ واریوں کا ہوجے اٹھا سکتے ہیں؟ اس فرج یا اس بحری بیڑے کی مالت کا اندازہ کیجئے ہو عورتوں پر محمثل ہو اور جس میں عین موقع کارزار پر کئی ٹی ضدی ایام ماہواری کی وجہ سے قیم بیکار ہو رہی مول ' ایک انجھی خامی تعداد زیکی کی مالت میں بسروں پر یڑی ہو' اور ایک معتدبہ جماعت حالمہ ہونے کی وجہ سے نا قابل کار ہو رہی ہو۔ فوج کی مثال کو آپ کمہ دیں گے کہ بیر زیادہ سخت حم کے فرائض سے تعلق ر کھتی ہے۔ ممر پولیس ' عدالت ' انظامی محکے ' سفارتی خدمات ' ریلوے ' منعت و حرفت اور تجارت کے کام ان میں سے کس کی ذمہ داریاں ایس ہیں جو مسلسل قابل اعماد کار کردگی کی البیت نہ جاہتی موں کی جو لوگ عور توں سے مردانہ کام لینا جاہتے ہیں ان کا مطلب شاید سے کہ یا تو سب عورتوں کو ناعورت بنا کر نسل انسانی کا خاتمہ کر دیا جائے یا ہیا کہ ان میں سے چند فیصدی لازما" ناعورت بنے کی سزا کے لئے منتب کی جاتی رہیں یا سے کہ تمام معاملات تدن کے لئے المیت كامعيار بالعوم كمثا ديا جائـــــ

محر خواہ آپ ان ہیں ہے کوئی صورت بھی اختیار کریں ' عورت کو مردانہ کاموں کے لئے تیار کرنا نین اقتضائے فطرت اور وضع فطرت کے ظاف ہے اور یہ چیزنہ انسانیت کے لیئے منبد ہے نہ خود عورت کے لئے۔ چونکہ علم الحیات کی رو ہے مورت کو بچہ کی پیدائش اور پرورش کے لئے بنایا گیا ہے' اس کئے نغیات کے دائرے پی ہمی اس کے اندر وی ملاحیش ودیبت کی گئی ہیں ہو اس کے فطری و عجیفہ کے لئے موذول ہیں۔ لیخی نحبت' ہدردی' رخم و شفقت' رفت گلب ٔ ذکاوت حس اور کلافات میذبات اور چونکه صنفی ذندگی پیس مرد کو فعل کا اور عورت کو انغیال کا مقام ویا <sup>حمی</sup>ا ہے۔ اس کے عورت کے اندر کمام وی مقات پیداکی گئی بیل ہو اسے ذیرگی کے صرف متفطانہ پہلو میں کام کرتے ہے کے لئے تیار کرتی ہیں۔ اس کے اندر سختی اور شدت کے بجائے نرمی اور زاکت اور لی ہے۔ اس میں اثر اندازی کے بجائے اثر پذیری ہے وال کے بجائے انغمال ہے ' بھنے اور ٹھرنے کے بہائے جھکتے اور ڈمل جانے کی ملاحیت ہے ' پیاکی اور جسارت کے بجائے منع اور فرار اور رکاوٹ ہے پیکیا ان محصوصیات کو لے کر وہ مجمی ان کاموں کے گئے موزوں ہو سکتی ہے اور ان دوائر حیات میں كامياب ہو سكتى ہے جو شدت ، تحكم ، مزاحمت اور سرو مزاجى جاہتے ہيں ، جن مي ترم جذبات کے بجائے معیوط ارادے اور بے لاگ رائے کی ضرورت ہے؟ تمان سکے ان شعبوں ہیں عورت کو تخبیث لانا نود اس کو نیمی مناکع کرتا ہے اور ان شعبوت کو مجی-

اس می عورت کے لئے ارتفاء نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتفاء اس کو نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتفاء اس کو نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتفاء اس کم معنوفی طور پر وہ ملاحیتیں پردا کرنے کی کوشش کی جائے ہو فطری طور پر اس کے اندر نہ ہوں۔ بلکہ ارتفاء اس کا نام ہے کہ قدرتی ملاحیتوں کو نشوونما دیا جائے' ان کو کھارا اور چکایا جائے اور ان کے لئے بھرسے بھر عمل کے مواقع پیدا کے کو کھارا اور چکایا جائے اور ان کے لئے بھرسے بھر عمل کے مواقع پیدا کے

اس میں حورت کے لئے کام اِلی نیس بلکہ ناکای ہے۔ زندگی کے ایک پہلو
میں حورتی کرور ہیں اور حود بدھے ہوئے ہیں۔ دد سرے پہلو میں حرد کرور
ہیں اور حورتی بوحی ہوئی ہیں۔ تم غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلہ
پر اور حورتی بوحی ہوئی ہیں۔ تم غریب عورتوں کو اس پہلو میں مرد کے مقابلہ
پر لاتے ہو جس میں وہ کرور ہیں۔ اس کا لازی نتیجہ کی ہو گاکہ حورتیں بیشہ
مردوں سے کم تر رہیں گا۔ تم خواہ کوئی ہی تربیری کر لو مکن نہیں ہے کہ
عورتوں کی صنف سے ارسلو این سینا کانٹ ہیگل خیام المکس فرد ہی پیدا
پولین مطاح الدین ظام الملک طوی اور حسارک کی کر کا ایک فرد ہی پیدا
ہو سکے۔ البتہ تمام ونیا کے مرد چاہے کتبا ہی مر مارلیں وہ اپنی پوری صنف میں
ہو سکے۔ البتہ تمام ونیا کے مرد چاہے کتبا ہی مر مارلیں وہ اپنی پوری صنف میں

اس میں خود تدن کا بھی فائدہ نہیں بلکہ فتسان ہے۔ انسانی دیدگی اور تہذیب کو بھٹی ضرورت فلفت شدت اور صلابت کی ہے انتی ہی ضرورت رفت نری اور کیا ہے۔ انتی می ضرورت اجھے رفت نری اور کیا کی بھی ہے۔ بھٹی ضرورت اجھے سیہ سالارول اور مدیدل اور اجھے مختلمین کی ہے ' انتی ہی ضرورت اجھی ماؤل ' اچھی ہویوں اور اجھی خانہ دارول کی بھی ہے۔ دونوں عضروں میں جس کو بھی سافلہ کیا جائے گا تہدن ہرمال نفسان انمائے گا۔

یہ وہ تختیم عمل ہے جو خود فطرت نے انبان کی وونوں منفول کے درمیان کردی ہے۔ حیاتیات مفویات نفیات اور عرائیات کے تمام علوم اس تختیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پی جنے اور پالنے کی خدمت کا عورت کے مہرد ہوتا ایک ایک فیملہ کن حقیقت ہے جو خود بخود انبانی تدن میں اس کے لئے ایک دائرہ عمل مخصوص کردتی ہے اور کی معنوی تدیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیملہ کو بدل سکے۔ ایک صالح تمرن وی ہو سکتا ہے جو اولا میں فیملہ کو بدل سکے۔ ایک صالح تمرن وی ہو سکتا ہے جو اولا میں فیملہ کو جول کر سے۔ ایک عائر تمدتی و معاشی حقوق تنایم کی درکھ کر اس معاشرت میں عزت کا عرب دیے۔ اس کے جائز تمدتی و معاشی حقوق تنایم اسے معاشرت میں عزت کا عرب دیے۔ اس کے جائز تمدتی و معاشی حقوق تنایم کسے اس بر مرف گھرکی ذمہ داریوں کا یار ڈانے اور بیرون خانہ کی ذمہ کرے اس کی جائز تمدتی و اور بیرون خانہ کی ذمہ داریوں کا یار ڈانے اور بیرون خانہ کی ذمہ

داریاں اور خاندان کی قوامیت مرد کے سپرد کر دے۔ جو تحدن اس تعلیم کو مٹانے کی کوشش کرے کا وہ عارضی طور پر مادی حیثیت سے ترقی اور شان و شوکت کے کچھ مظاہر بیش کر سکتا ہے ' لیکن بالا خر ایسے تمدن کی بربادی میٹنی ہے کونکہ جب مورت پر مرد کے برابر معافی و تمرنی ذمہ داریوں کا ہوجہ ڈالا جائے گا تو وه اپنے اور سے فطری زمد داریوں کا ہوجد اہار سینے کی اور اس کا نتیجہ ند صرف نخدن بلکہ خود انسانیت کی پرباوی ہو گا۔ عورت اپنی افخاد طبع اور اپنی قطری مانت کے خلاف اگر کوشش کرے تو تھی نہ تھی مد بھ مود کے سب کامول کا ہوچہ سٹیمال کے جائے گی۔ لیکن مرد نمسی طمع نبی ایچ آپ کو سیجے جتنے اور یا لئے کے قابل میں بنا سکا۔

فطرت کی اس تغلیم عمل کو لحوظ رکھتے ہوئے خاندان کی ہو سختیم اور معاشرت میں مرد و عورت کے و کما نف کی جو تھین کی جائے گی اس کے شروری

اركان لايحاله حسب ذيل بول سم--

خاندان کے لئے روزی کمانا اس کی حمایت و حقاعت کرنا اور تمدن کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرد کا کام ہو اور اس کی تمنیم و تربیت الی ہو كه وه ان اغراض كے لئے زيادہ سے زيادہ مغير بن سكے۔

۲۔ بچوں کی پرورش کانہ داری کے فرائض اور تمرکی زندگی کو سکون و راحت کی بشت بنانا عورت کا کام ہو اور اس کو بمتر سے بہتر تعلیم و تربیت دے کر اسی اغراض کے لئے تیار کیاجائے۔

س۔ خاندان کے نقم کو برقرار رکھنے اور اس کو طوائف الملوکی سے بچائے کے لئے ایک فرد کو قانونی حدود کے اندر ضروری حاکمانہ اختیارات حاصل ہوں آکہ خاندان ایک بن سری فوج بن کرنہ رہ جائے۔ ایبا فرد سرف مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس رکن خاتدان کی دماغی اور تکبی حالت بار بار ایام ماہواری اور حمل کے زمانہ میں میکڑتی ہو وہ بسرحال ان اختیارات کو استعال کرنے کے لئے قابل نہیں ہو سکتا۔

۳- تمان کے نظام میں اس تقلیم اور ترتیب و تنظیم کو برقرار رکھنے کے لئے مروری تخطات رکھے جائیں ہاکہ بے عش افراد اپی حماقت سے مردول اور عورتوں کے ملتہ ہائے عمل محلوط کر کے اس صالح تملی نظام کو درجم برہم نہ کر سکیں۔

# انسانی کو تابیان

مخدشته منحات مین خالص علمی تختیق اور سائنلیک مشابرات و تجریات ک مدوسے ہم نے سے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسانی فطرت کے مقتقنیات اور انسان کی زہنی افاد اور جسمائی ساخت کی تمام دلالوں کا لحاظ کر کے تمان کا ایک میج نظام مرتب کیا جائے تو صنفی مطالمات کی حد تک اس کے ضروری اصول و ارکان کیا ہوئے جائیں۔ امن بحث میں کوئی چڑ الی بیان شیں کی گئی ہے جوہد منظابات میں سے ہو' یا جس میں کمی کلام کی محتیاتش ہو۔ ہو سیحے کمامبیا ہے وہ علم و حکت کے محکمات میں ہے ہے اور عمواہ سب بی المل علم و منتل اس سے واقت ہیں۔ لیکن انسانی جحز کا کمال دیکھئے کہ جننے نظام نمدن خود انسان نے وضع کے ہیں ان میں سے ایک میں بھی فطرت کی ان معلوم و معروف ہوایات کو ب تمام وشمال اور بحسن شکاسب کموظ نہیں رکما کیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان خود امی فطرت کے مقصیات سے ناوالف نہیں ہے۔ اس سے خود اپنی وہی کیفیات اور جسمانی خصوصیات جمیس ہوئی نہیں ہیں۔ تمر اس کے باوجود بید حقیقت بالکل میاں ہے کہ آج تک وہ کوئی ایسا معتدل نظام تمان وضع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کے اصول و منابح میں پورے توازن کے ساتھ ان سب مقضیات و خصوصیات اور سب مصالح و متناصد کی رعایت کی متی ہو۔

#### نارسائی کی حقیقی علت

اس کی وجہ وی ہے جس کی طرف ہم اس کتاب کی ابتداء میں اشارہ کر تھے ہیں۔ انسان کی سے قطری کمزوری ہے کہ اس کی نظر کسی معالمہ کے تمام کہ اس کی نظر کسی معالمہ کے تمام پہلوؤں پر من حیث الکل عاوی نہیں ہو سکتی۔ بیشہ کوئی ایک پہلو اے زیاوہ ایک کرتا ہے اور اپی طرف سمینج لیتا ہے۔ پھر جب وہ ایک طرف ماکل ہو جاتا کے اور اپی طرف سمینج لیتا ہے۔ پھر جب وہ ایک طرف ماکل ہو جاتا

ہو دو سرے اطراف یا قواس کی فظرے یانگل تی او جمل ہو جاتے ہیں یا وہ قصدا" ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ زندگی کے جزئی اور افرادی مطابات تک جی انسان کی یہ تمزوری نمایاں فظر آئی ہے۔ پھر کیسے عمکن ہے کہ تمزن و تعذیب کے وسیح تر سائل' جن بی ہے ہر ایک اپنے اندر بے شار جلی و مختی کوشے رکھتا ہے' اس کزوری کے اثر سے محفوظ دہ جائیں۔ علم اور حمل کی دولت سے انسان کو سرفراز تو مزور کیا گیا ہے' کر عوا" زندگی کے معاملات میں خالص معلیت اس کی رہنما نہیں ہوئی۔ جذبات اور رجانات پہلے اس کو ایک رخ پر معلیت اس کی رہنما نہیں ہوئی۔ جذبات اور رجانات پہلے اس کو ایک رخ پر استدلال کرتا ہے اور مام سے مدد لیتا ہے۔ اس طالت میں آگر فود اس کا علم اس موڑ دیے ہیں' پھر جب وہ اس خاص رخ کی طرف ہو جاتا ہے' تب حمل سے استدلال کرتا ہے اور مام سے مدد لیتا ہے۔ اس طالت میں آگر فود اس کا ایک رفی پر استدلال کرتا ہے اور مام سے مدد لیتا ہے۔ اس طالت میں آگر فود اس کا ایک رفی پر شخبہ کرے تب بھی وہ آئی ظلمی شلم نہیں کرتا بکہ مام و حمل کو مجور کرتا ہے شد کرے تب بھی وہ آئی ظلمی شلم نہیں کرتا بکہ مام و حمل کو مجور کرتا ہے شد کرے تب بھی وہ آئی ظلمی شلم نہیں کرتا بکہ مام و حمل کو مجور کرتا ہے شام کریں۔

معاشرت کے جس مسلطے سے اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں اس ہیں انسان کی کئی بک رفی اپنی افراط و تغریط کی ہوری شان کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے۔

ایک گردہ اخلاق اور روحانیت کے پہلو کی طرف جھکا اور اب میں یہاں ایک غلو کر گیا کہ عورت اور مرد کے منفی تعلق بی کو سرے ہے ایک قابل نفرت چیز قرار دے بیشا۔ یہ ہے اعتدالی ہم کو بدھ مت "سیجت اور بعض ہندو نداہب می نظر آتی ہے۔ اور ای کا اثر ہے کہ اب تک ونیا کے ایک بوے دمہ میں منفی تعلق کو بجائے خود آیک بدی سجھا جاتا ہے عام اس سے کہ وہ ازدواج کے دائرے میں ہویا اس سے باہر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ رہانیت اورواج کے دائرے میں ہویا اس سے باہر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ رہانیت کی غیر فطری اور غیر متدن زعری کو اخلاق اور طمارت تھی کا نصب العین سجھا کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن میں مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی "کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن میں مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی "کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے "جن میں مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی "کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے "جن میں مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی

اپنی زبنی اور جسمانی قوتوں کو قطرت سے انجاف بلکہ جنگ میں ضائع کر دیا اور جو لوگ فطرت کے اقتفا ہے جائم ہلے بھی قو اس طرح جیسے کوئی فخص مجبورا اپنی کسی گندی مرورت کو پورا کرتا ہے۔ گاہر ہے کہ اس شم کا تعلی نہ قو زوجین کے درمیان فحیت اور تعاون کا تعلی بن سکتا ہے اور نہ اس ہے کوئی صالح اور ترقی پذیر تدن وجود میں آ سکتا ہے۔ بکی ضیں بلکہ فظام معاشرت میں مورث کے مرجہ کو گرانے کی زمہ واربی بھی بڑی حد تک ای نام نماد اظاقی تصور پر ہے۔ رہائیت کے پر ستاروں نے صنفی کشش کو شیطانی وسوسہ اور کشش کی عرک مین مورت کو شیطان کا ایجن قرار دیا اور اس کو آیک ناپاک وجود فرم فرم ہے۔ مین برح اور بھو اور کشش معاشرت اس کو آیک ناپاک وجود فرم نام معاشرت اس تھور کے اس کا ایجن مورث کا مرجہ جیسا جاہتا ہے۔ سبتی برح اور بھو لڑنے میں عورت کا بھی تصور مالب ہے اور بھو نظام معاشرت اس تصور کے انتحت مرتب کیا گیا ہو اس میں حورت کا مرجہ جیسا نظام معاشرت اس تصور کیا تا تو اور کھی شور سکتا ہے اور بھول کے دیکھی ہو سکتا ہے اس میں حورت کا مرجہ جیسا تکام معاشرت اس تصور کیا تا تو ایک تا گیا ہو اس میں حورت کا مرجہ جیسا تکام معاشرت اس تصور کیا تا تو ایک مشکل تمیں۔

اس کے یہ تھی دو سرے گردہ نے انبان کے دامیات جسانی کی رعابت کی قواس میں اتنا غلو کیا کہ قطرت انبائی تو در کنار ' فطرت حیوائی کے متعقیات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ مغربی تدن میں یہ کیفیت اس قدر نمایاں ہو چک ہے کہ اب چیائے نہیں چیپ سکتی۔ اس کے قانون میں زنا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ جرم آگر ہے تو جرواکراہ ہے ' یا کسی دو مرے کے قانونی حق میں مداخلت۔ ان دونوں میں ہے کسی جرم گر ہم کی مثارکت نہ ہو تو زنا (مینی منفی تعلقات کا انتشار) بہائے خود کوئی قابل تعزیر جرم ' حتی کہ کوئی قابل شرم اظاآ عیب بھی نہیں بہائے خود کوئی قابل تعزیر جرم ' حتی کہ کوئی قابل شرم اظاآ عیب بھی نہیں بہائے نود کوئی قابل تعزیر جرم ' حتی کہ کوئی قابل شرم اظاآ عیب بھی نہیں اور ہے۔ یہاں تک کہ دو کم از کم حیوائی فطرت کی حدیث تعام کی متعد لینی خاسل اور بھائے نوع کو بھی نظر انداز کر دیا ' اے محض جسانی لطف و لذت کا ذراجہ بنا لیا۔ بیاں بہنچ کر وہی انبان جو احس تقویم پر پیدا کیا گیا تھا' اسٹل سا قطبین میں بہنچ جا آ یہاں بہنچ کر وہی انبانی قطرت ہے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق ہے۔ پہلے وہ اپنی انبانی قطرت سے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق ہے۔ پہلے وہ اپنی انبانی قطرت سے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق ہے۔ پہلے وہ اپنی انبانی قطرت سے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق ہے۔ پہلے وہ اپنی انبانی قطرت سے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق ہے۔ پہلے وہ اپنی انبانی قطرت سے انجاف کر کے جوانات کا سامنتشر صنفی تعلق

افتیار کرتا ہے جو کمی تمان کی بنیاد نہیں بن سکا۔ پھروہ اپنی حیوانی فطرت سے بھی انحاف کرتا ہے جو کمی تمان کی بنیاد نہیں بن سکا۔ پھروہ اپنی حیوائن فطرت سے بھی انحاف کرتا ہے اور اس تعلق کے فطری نتیجہ لیعنی اولاد کی پیدائش کو بھی روک دیتا ہے تاکہ دنیا میں اس کی نوع کو باتی رکھنے والی تسلیں وجود می میں نہ آنے پائمیں۔

ایک جماعت نے خاعران کی اہمیت کو محنوس کیا تو اس کی تنظیم اس قدر بند شول کے ساتھ کی کہ ایک فرد کو جکڑ کر رکھ دیا اور حقوق و فرائض میں کوئی توازن عي باتي نه ركما اس كي أيك تمايال مثال معدوون كا خانداني فظام ب اس میں مورت کے لئے اراوے اور عمل کی کوئی آزادی نمیں۔ تمان اور معیشت میں اس کا کوئی حق شیں۔ وہ نؤکی ہے تو لوعڈی ہے۔ بیوی ہے تو لوعڈی ہے۔ مال ہے تو لوعدی ہے۔ بود ہے تو لوعدی سے بھی بدتر زندہ ور تور ہے۔ اس کے حصہ میں صرف فرائض ہی فرائض ہیں وحق کے خانہ میں ایک معلیم الثان مغرکے موالیجے نہیں۔ اس نظام معاشرت میں عورت کو ایتداء بی سے ا کے بے زبان جانور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ماکہ اس میں سرے سے اپی خودی کا کوئی شور پیدا بی نہ ہو۔ بلاشیہ اس طریقہ سے خاندان کی بمیادوں کو بهت مضبوط کر دیا گیا اور عورت کی مِعَاوت کا کوئی امکان باتی نه رہا۔ کیلن جماعت کے بورے نسف حصد کو ذکیل اور پست کر کے اس نظام معاشرت نے در حقیقت اپنی تغیر پس فرانی کی ایک صورت اور بوی بی خطرناک صورت پیدا كروى جس ك متائج اب خود بندو بھى محسوس كر رہے ہيں۔

ایک دو مرئ ہماعت نے عورت کے مرتبے کو باند کرنے کی کوشش کی اور اس کو ارادہ دعمل کی آزادی بخشی تو اس میں انا غلوکیا کہ خاندان کا شرازہ درہم برہم کر دیا۔ بعدی ہے تو آزاد۔ بیٹی ہے تو آزاد۔ بیٹا ہے تو آزاد۔ خاندان کا درہم برہم کر دیا۔ بعدی سے تو آزاد۔ بیٹی ہے تو آزاد۔ بیٹا ہے تو آزاد۔ خاندان کا درہم بیس ہو تھا ہے شوہر کا درہم بیس ہو تھا سکا کہ تو س

جو ماوی شراکا کے ماتھ ال کر ایک گھریناتے ہیں اور اولاد کی حیثیت اس ایسوی ایش بی محض ہمونے ارکان کی ہی ہے۔ مزاج اور طبائع کی ایک اوئی ناموافقت اس سے ہوئے گھر کو ہر وقت بگاڑ کئی ہے 'کو تکہ اطاعت کا خروری عضر' جو ہر نظم کو برقرار رکھنے کے لئے تاکزیر ہے 'اس جماعت بی سرے سے موجود بی شیس سے مغرفی معاشرت ہے 'وبی مغرفی معاشرت جی کے علمبرداروں کو اصول تین و عمران بی تیفیری کا دعوی ہے۔ ان کی تیفیری کا محج طال آپ کو رکھنا ہو تو ہور پ اور امریکہ کی کسی مدالت تکاح و طلاق یا کسی مدالت جرائم کو رکھنا ہو تو ہور پ اور امریکہ کی کسی مدالت نکاح و طلاق یا کسی مدالت جرائم اطفال (Juvenile Court) کی روداد اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ابھی طال بی ان سے انگلتان کے ہوم آئس سے جرائم کے جو اعداد و شار شائع ہوستے ہیں ان سے معلوم ہو تا ہے کہ کم من لؤکوں اور لؤکوں بی جرائم کی تعداد روز بروز ہو می جل جا رہی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خاندان کا ڈسپان یہ میں جل جا رہی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خاندان کا ڈسپان یہ میں مطوم ہو گیا ہے۔ (لماحظہ ہو)

(Blue Book of Crime Statistics for 1934)

انسان اور خصوصا عورت کی فطرت میں شرم و حیا کا جو مادہ رکھا گیا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک کھیک ہیں ہوئی۔ شرم و حیا کو انسان اور ترجانی کرنے میں تو کسی انسانی تیرن کو کامیابی شیں ہوئی۔ شرم و حیا کو انسان اور فاص کر عورت کی بھترین صفات میں شار کیا گیا ہے۔ محر لباس و معاشرت میں اس کا خمبور کسی منتقی طریقے اور کسی ہموار ضابطہ کی صورت میں نہیں ہوا۔ ستر عورت کے صحیح حدود معین کرنے اور بکسانی کے ساتھ ان کو فحوظ رکھنے کی کسی نے کوشش نہیں گی۔ مردول اور عورتوں کے لباس اور ان کے آواب و اطوار میں حیا واری کی صورت می کسی اصول کے تحت مقرر نہیں کی گئی۔ معاشرت میں مرد اور مرد عورت اور عورت مرد اور عورت کے درمیان کشف و تجاب کی مناسب اور معتول حد بھی کی عبی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ مناسب اور معتول حد بھی کی بی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ مناسب اور معتول حد بھی کی بی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ مناسب اور معتول حد بھی کی بی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ مناسب اور معتول حد بھی کی بی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ مناسب اور معتول حد بھی کی بی نہیں گئی۔ تمذیب و شاکنگی اور اطابق عامہ کی نظر نظر سے یہ معاظم بھتا اہم تھا انہ بی اس کے ساتھ تغافل بر تا گیا۔ اس

کو پچه تو رسم و رواج پر چموژ دیا گیا' مالانکه رسم و رواج اجمامی طالات کے ساتھ بدل جاتے والی چڑ ہے اور کھے افراد کے ذاتی ربحان اور انتاب پر مخصر کر دیا' مالانک نہ جذبہ شرم و حیا کے اعتبار سے تمام اعظامی بکیاں ہیں اور نہ ہر معض اتنی سلامت ذوق اور سطیح قوت انتخاب رکمتا ہے کہ اینے اس جذبہ کے لحاظ سے خود کوئی مناسب طریقتہ اختیار کر سکے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مختلف جماعتوں کے لباس اور معاشرت میں حیا واری اور بے حیاتی کی مجیب آمیزش تظر آتی ہے جس میں کوئی عقلی مناسبت 'کوئی کیسائی 'کوئی ہمواری 'کسی اصول کی پایندی تہیں پائی جاتی۔ مشرقی ممالک میں تو یہ چیز صرف بے ڈھکھے بین بی تک محدود رہی' کین مغربی قوموں کے لباس اور معاشرت میں جب بے حیاتی کا عضر پر ہے اور بدها تو انہوں نے سرے سے شرم و حیا کی جزین کاٹ دی۔ ان کا جدید تظریہ سے ہے کہ "شرم و حیا دراصل کوئی فطری جذبہ بی جمیں ہے بلکہ محض لباس پیننے کی عاوت نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ ستر عورت اور حیا داری کا کوئی تعلق اخلاق اور شائنتی سے نہیں ہے بلکہ وہ تو در حقیقت انسان کے دامیات صنفی کو تحریک دين والے اسباب ميں سے ايك سببار سبد" اى قلفہ بے حياتى كى عملى تغیریں ہیں وہ شم مریاں لباس وہ جسمانی حسن کے مقابلے وہ برہنہ تاج وہ تھی تصویریں' وہ اسٹیج پر فاحثانہ مظاہرے' وہ پر پینکی (Nudism) کی روز افزوں تحريك اده حيوانيت محند كي طرف انسان كي والبي-

یی بے اعتدانی اس مئلہ کے دو سرے اطراف جس بھی نظر آتی ہے۔
جن لوگوں نے اخلاق اور عصمت کو اہمیت دی انہوں لے عورت کی عفاظت ایک جاندار ' ذی عفل' ذی روح وجود کی حیثیت سے نمیں کی بلکہ ایک ہے جان زیور' ایک جیتی پھرکی طرح کی اور اس کی تعلیم و تربیت کے سوال کو بے جان زیور' ایک جیتی پھرکی طرح کی اور اس کی تعلیم و تربیت کے سوال کو

ا۔ یہ لفظ بہ لفظ دی خیال ہے جو ویسٹر مارک نے (Wester Marck) نے اپنی کتاب (The History of Human Marriage) میں ملاہر کیا ہے۔

نظر انداز کر ویا۔ طالاتک تمذیب و تمان کی بھتری کے لئے یہ سوال عورت کے حق میں بھی انکا ی اہم تھا بھٹا مرد کے لئے تھا۔ بخلاف اس کے جنوں نے تعلیم و تربیت کی اہمیت کو محسوس کیا انہوں نے اخلاق اور معست کی اہمیت کو نظر انداز کر کے ایک دو سری حیثیت و تمذیب کی جائی کا سامان میا کر دیا۔

جن لوگوں نے ففرت کی تعلیم عمل کا فحاظ کیا انہوں نے تمان و معاشرت کی خدمات میں سے صرف خانہ واری اور تزیبت اطفال کی ڈمہ واریاں عورت پر عائد کیں اور مرد پر رزق میا کرنے کا بار ڈالا۔ لیکن اس تختیم بیل وہ توازن برقرار نہ رکھ شکے۔ اِنہوں نے مورت سے تمام معاشی حقوق سلب کر کئے ما ورافت میں اس کو تمی حم کا حق نہ دیا۔ ملیت کے تمام حقوق مرد کی طرف عَنْقُ كر ديتے اور اس طرح معاشی حيثيت ہے جورت كو بالكل ہے وست و ياكر کے حورت اور مرد کے درمیان در هیفت لونڈی اور آقا کا تعلق قائم کر دیا۔ اس کے مقابلہ میں ایک ووسرا کروہ اٹھا جس نے اس بے انسافی کی طافی کرنی جای اور مورت کو اس کے معافی و تمرنی حنوق دلانے کا اراوہ کیا۔ محر یہ لوگ ا کے دو سری طلعی کے مربکب ہو سمجے۔ ان کے دماغوں پر مادیت کا غلبہ تھا۔ اس کئے انہوں نے عورت کو معاشی و ترنی غلامی سے نجات ولائے کے معنی ہے سمجھے کہ اس کو بھی مردکی طرح خاندان کا کمائے والا فرد بنا ویا جائے اور نمدن کی ساری دمہ واربوں کے سیمالنے میں اس کے ساتھ برابر کا شریک کیاجائے۔ مادیت کے فقطہ نظر سے اس طریقہ میں بدی جاذبیت تھی کیونکہ اس سے نہ مرف مرد کا بار باکا ہو حمیا بلکہ کب معیشت میں عورت کے ساتھ شریک ہو جائے ے دولت کے حسول اور اسبب عیش کی فراہمی میں قریب قریب دوچند کا اضافہ بھی ہو گیا۔ مزید براں قوم کی معاشی اور عمرانی کو چلاتے کے لئے پہلے کے مقابلے میں دو محنے ہاتھ اور دو محنے دماغ مہا ہو محتے۔ جس سے ایکایک تمان کے ارتقاء کی رفآر تیز ہو گئی لیکن مادی اور معاشی پہلو کی طرف اس قدر حد سے زیادہ ماکل ہو جانے کا لازمی حمیجہ بیہ ہوا کہ دو سرے پہلو جو در حقیقت اپنی اہمیت

میں اس ایک پہلو سے پچھ کم نہ ہے ' ان کی نگاہوں سے او حمل ہو مے اور بہت سے پہلوؤں کو انہوں نے جانے یو چنے تظرانداز کر دیا۔ انہوں نے قانون قطرت کو جائے کے باوجود تعدام اس کی خلاف ورزی کی جس پر خود ان کی ای سائٹیک تحقیقات شادت دے رہی ہیں۔ انہوں نے عورت کے ساتھ انسان كرف كا دعوى كيا محر ور حقيقت ب انساني كم مرتكب موسة جس ير خود ان ك ا ہے مشاہدات اور تجربات مواہ ہیں۔ انہوں نے عورت کو مساوات دینے کا ارادہ کیا تکر در حقیقت نامساوات کائم کر بیٹے جس کا ثبوت خود ان کے اپنے علوم و فون فراہم کر رہے ہیں۔ انہول نے تدن و تمذیب کی اصلاح کرنی جانی ممر ور حقیقت اس کی مخریب کے نمایت خوناک اسباب پیدا کر دیتے جن کی تضیلات خود ائنی کے بیان کروہ واقعات اور خود ان کے آیے فراہم کردہ اعداد و شار سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان حقائق سے بے خبر نہیں ہیں۔ مرجیها کہ ہم اوپر بیان کر بچکے ہیں' سہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ خود اپنی ڈندگی کے کتے قانون بنانے میں تمام مصلحوں کی معتدل اور مناسب رعایت محوظ نہیں رکھ سكتا۔ ہوائے نئس اس كو افراط كے تمى ايك رخ پر بها نے جاتى ہے اور جب وہ بهہ جاتا ہے تو بہت می مصلحتیں اس کی نظرے چھپ جاتی ہیں اور بہت می مصلحوں اور حقیقوں کو دیکھنے اور جائے نے یادجود وہ ان کی طرف سے اسمیس بترکر لیتا ہے ' اس قصدی و ارادی اندھے بن کا جوت ہم اس سے زیادہ کھے نمیں دے کتے کہ خود ایک ایسے اندھے بی کی شادت پیش کر دیں۔ روس کا ایک متاز ساشس ران آنون شملاف (Anton Nemilov) هو سو یصدی کمیونسٹ ہے اٹنی کتابات (The Biological Tragedy of Woman) میں سائنس کے تجربات اور مثابرات سے خود بی عورت اور مرد کی فطری " نامهاوات البت كرفي ير تغريباً ووسو صفح سياه كريا ہے مكر پيم خود بن اس تمام

ا۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ اندن سے ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا۔

سُائنيك حين كي بعد لكستا ب:

"آج کل آگر ہے کہا چاہئے کہ عورت کو قطام تمان بیل محدود حقق دیئے جائیں تو کم از کم آدی اس کی تائید کریں گے۔ ہم خود اس توریز کے سخت خالف ہیں۔ گر ہمیں اپنے قش کو سے دھوکہ نہ دیتا چاہئے کہ مساوات مرد و زن کو عمل زندگی بین قائم کرنا کوئی سادہ اور انسان کام ہے۔ ونیا بین کیس بھی عورت اور مرد کو برابر کر دھینے کی اتنی کوشش نہیں کی مئی بھتی سویک روس میں کی مئی ہے۔ کس جگہ اس کے کوشش نہیں کی مئی جائے ہے۔ اس باب بین راس قدر غیر متصبانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے ہے۔ اس باب بین راس قدر غیر متصبانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے ہے۔ کس میں کہ میں بات کے اور واقعہ ہے کہ عورت کی پوزیش خاندان میں بہت کم بدل سکی ہے۔ " (صفحہ الا)

نه مرف خاندان یکد سوسائی یش بمی :

"اب کی عورت اور مرد کی نامساوات کا تخیل" امایت مرا

تخیل" نہ امرف ان طبقوں میں جو ذہنی حیثیت سے اونی ورجہ کے ہیں

بلکہ اعلی ورجہ کے تعلیم یافتہ سویٹ طبقوں میں یمی جما ہوا ہے اور خود

عورتوں میں اس تخیل کا اع مرا اگر ہے کہ اگر ان کے ساتھ شمینہ

مساوات کا سلوک کیاجائے تو وہ اس کو مرد کے مرتبہ سے مرا ہوا

مجمیں گی بلکہ اسے مرد کی کروری اور نامردی پر محمول کریں گا۔

اگر ہم اس معالمہ میں کی سائنٹسٹ کی مصنف کی طالب علم کمی

آجر" یا کسی سو فیمدی کیونٹ کے خیالات کا بجس کریں تو بہت

آجر" یا کسی سو فیمدی کیونٹ کے خیالات کا بجس کریں تو بہت

بلدی سے هیفت منتشف ہو جائے گی کہ عورت کو وہ اپنے برابر کا نہیں

مجمتا۔ اگر ہم زمانہ حال کے کسی ناول کو پڑھیں " خواہ وہ کیے آزاد

خیال مصنف کا لکھا ہوا ہو " بیٹینا اس میں ہم کو کمیں نہ کمیں الی

عبارتیں لیس گی جو عورت کے متحلق اس شخیل کی چفی کھا جائیں

عبارتیں لیس گی جو عورت کے متحلق اس شخیل کی چفی کھا جائیں

میں (صفحہ 1940ء)

"اس كى وجه سے كه يمال التلائي اصول ايك نمايت ابم صورت واقعى ہے كرا جاتے بيں اليني اس حقيقت سے كه حياتيات (Biology) كے اعتبار ہے دونوں صنفوں كے درميان مساوات نميں ہوات ہے۔ " (صفحه عد) نميں ہوات ہے۔ " (صفحه عد) ايك افتباس اور دكھ يہيں مجر نتيجہ آپ خود نكال كيں گے:

"کی بات تو سے کہ تمام عمال (Workers) ہیں منفی انتظار (Sexual Anarchy) کے آفار نمایاں ہو کھے ہیں اسے انتظار (Sexual Anarchy) کے آفار نمایاں ہو کھے ہیں ایک نمایت پر خبار حالت ہے جو سوشلسٹ نظام کو جاہ کرنے کی دھمکی دے رہی ہے 'ہر ممکن طریقے ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے 'کو کہ اس کا قابلہ کرنا چاہئے 'کو کہ اس کا زیر جگ کرنے ہیں بوی مشکلات ہیں۔ ہیں ہزارہا ایے واقعات کا حوالہ دے سکا ہوں جن سے کاہر ہوتا ہے کہ شہوائی ہے قیدی حوالہ دے سکا ہوں جن سے کاہر ہوتا ہے کہ شہوائی ہے قیدی طبقہ محال کے نمایت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مقلی حیثیت ہے ترتی یافتہ افراد طبقہ محال کے نمایت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مقلی حیثیت ہے ترتی یافتہ افراد میں کئی ہے۔ " (مغیر ۲۰۲۰–۲۰۲)

ان عبارتوں کی شاوت کیسی کھلی ہوئی شاوت ہے۔ ایک طرف یہ اہر اف ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطرت نے خود بی معاوات نمیں رکمی عملی زیدگی ہیں بھی معاوات قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نمیں ہو تیں اور جس حد تک فطرت سے اور جس حد تک فطرت سے اور کر اس ختم کی معاوات قائم کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فواحش کا ایک سیلاب امنڈ آیا جس سے سومائی کا سارا نظام خطرہ ہیں پڑا گیا۔ دو سری طرف سے دعوی ہے کہ فظام اجماعی ہیں عورت کے حقوق پر کسی ختم کی حد بندیاں نہ ہوئی چاہئیں اور آگر ایسا کیاجائے گا تو ہم اس کی مخالفت کریں کے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جوت اس امر کا ہو گا کہ انسان ۔۔۔۔۔ جانل کے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جوت اس امر کا ہو گا کہ انسان ۔۔۔۔۔ جانل کیس بلکہ عالم ' عاقل' نمایت باخیر انسان بھی ۔۔۔۔۔ اپنے نشس کے رجمانات کا کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے کیسا غلام ہو تا ہے کہ خود اپنی شخیق کو جمٹانا آ ہے ' اپنے مشاہدات کی نغی کر تا ہے

اور ہر طرف سے آنکسیں بڑ کر کے ہوائے فنس کے پیچے ایک بی رخ پر انتماکو کڑج جاتا ہے، خواہ اس افرایل کے خلاف اس کے اسپنے علوم کئنی بی محکم ولیلیں پیش کریں، اس کے کان کتنے بی واقعات سی لیل اور اس کی انجمیس کتھ بی برے رہائج کا مشاہدہ کرلیں۔

الْمُوهِيْنَ مَنِ النَّهُ مَلُولَةً وَ اَضَلَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

اوی خواہ کی تھے ہے ہی اس مخص کے مثل پر ہمی خور کیا جس نے اپنی خواہ کی جور کیا جس نے اپنی خواہ کی خواہ کی اپنی خوا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے میں کھرای میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مرافا دی اور اس کے دل اور کانوں پر مرافا دی اور اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے مرابعت دے؟ کیا تم اوک کرتی سیتی نہیں لیے؟"

کانون ا سلامی کی شان ا عندال

ب اعترانی اور افراط و تفریط کی اس دنیا پی صرف ایک تکام تهن اییا به جس میں غابت ورجہ کا اعترال و توازن پایا جا ہے۔ جس میں فطرت انسانی کے ایک ایک پہلو می بھی رعابت کی گئی ہے۔ انسان کی جسانی سافت اور اس کی حیوائی ببلت اور اس کی انسانی سرشت اور اس کی فطری داعیات کے متعلق نمایت کمل اور تنسیل علم نفسی خصوصیات اور اس کے فطری داعیات کے متعلق نمایت کمل اور تنسیل علم نے کام لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کی تخلیق سے فطرت کا جو مقصد حق ہو اس کی جاس کو بتام و کمال اس طریقہ سے پورا کیا گیا ہے کہ کسی دو سرے متعمد حق کہ چھوٹے سے چھوٹے مقصد کی گئیل میں مداکار ہوتے ہیں جو خود انسان کی زندگی کا متعمد ہے۔ یہ اعترال سے متعمد کی بخیل میں مداکار ہوتے ہیں جو خود انسان کی زندگی کا متعمد ہے۔ یہ اعترال سے توازن سے نامیس انا کمل ہے کہ کوئی انسان خود اپنی عشمل اور کوشش سے اس کو پیدا کر بی نیمس سکا۔ انسان کا وضع کیا ہوا قانون ہو

اور اس بن کس کی جگہ بھی یک رقی ظاہر نہ ہو " نامکن" تعلی نامکن! خود وضع کرنا ور رکنار " حقیقت ہیں ہیں انسان تو اس معقل و حوازن اور المخائی کی انسان تو اس معقل و حوازن اور المخائی کی بیانہ تالون کی محتوں کو جوری طرح سجے بھی جس سکا جب تک کہ وہ غیر معمولی سلامت طبع نہ رکھتا ہو اور اس پر سالما سال بحک علوم اور تجربات کا اکتماب نہ کر لے اور پھر برسول خور و خوش نہ کرتا رہے۔ بی اس تانون کی شریف اس کے جس کرتا ہوں کہ بی اسلام پر ایمان انا یا ہوں بلکہ دراصل بی اسلام پر ایمان انا یا ہوں بلکہ دراصل بی اسلام پر ایمان انا یا ہوں بلکہ دراصل بی اسلام پر ایمان انا یا ہوں بلکہ دراصل بی اسلام پر ایمان انا یا ہوں کہ بی ہوں کہ بی اس کے اور تارب و شادت کا اور تارب و شادت کا خوان کا واضع دی ہے جو ذین و آسان کا قاطر اور خیب و شادت کا قائم ہور حق ہے کہ علام طریقہ دی بنا سکاے۔

قل الله كَا كَا الله وَ الرَّانِينَ وَالْأَرْضَ وَلَمُ النَّيْكِ وَالْأَرْضَ وَلَمُ النَّيْكِ وَالنَّهُ الْوَا اللّه تَعْلَوْ بَيْنَ مِيالِولَا فِيْ مَا كَانْوَا فِيْهِ يَهْ يَوْفُونَ ﴿ الرّمر - ٢٩٩) "كمو خدايا! آمانوں اور زمن كے پيراكرتے والے عاضرو قائب كے جائے والے " و عى الے بتروں كے درمیان اس چے كا فیملہ كرے كا جس من وہ اختلاف كرتے رہے ہيں۔"

## اسلامي نظام معاشرت

### (۱) اسای نظریات

یہ بیت اسلام کی خصوصیات بھی سے ہے کہ وہ اسپند قانون کی عکست پر ہمی خود عی روشتی ڈال ہے۔ معاشرت بھی حورت اور مرد کے تفاقات کو مندید کرنے کے لئے ہو قانون اسلام بھی بایا جاتا ہے اس کے حفاق خود اسلام عی سے ہم کو بتا دیا ہے۔ کہ اس قانون کی بنیاد کن اصول عکست اور کن فقائق فیفرت پر ہے۔

زوجيت كااساى مغهوم

اس سلسلہ میں سب سے پہلی هیفت جس کی پردہ کشائی کی می ہے ہے ۔۔ وَمِنْ كُلِنَ مُنْ مُلِنَا نَدُجَيْنَ (الذاريات: ٣٩) وور برجزے بم نے بوڑے بیدا کے "۔

اس آیت میں قانون زدتی (Law Sex) کی جد گیری کی طرف اشارہ کیا میں ہے۔ کارگا عالم کا انجیئر خود اٹی انجیئری کا یہ راز کول رہا ہے کہ اس لے کا تات کی یہ ساری مشین قاعدہ زوجیت پر بنائی ہے۔ لین اس مشین کے تمام کل پر زے جوڑوں (Pairs) کی شکل میں بنائے مجے میں اور اس جنان ملکی میں بنتی کارگری تم دیکھتے ہو ۔ وہ سب جو ڈول کی نزون کا کرشمہ ہے۔

اب اس پر فور سیجے کہ دوجیت کیا ہے ہے۔ دوجیت یں اصل یہ ہے کہ ایک ہے جن فعل ہو اور دو سری ہے جس قبل و انتظال۔ ایک ہے جس آجر ہو اور دو سری ہے جس قائدت ہو اور دو سری ہے جس افراد ہو اور دو سری ہے جس افراد ہو اور دو سری ہے جس ماقدت ہو اور دو سری ہے جس منتقدیت۔ کی عقد و انتظار اور فعل و انتظال اور آجر و آثر اور فاطیت و قابلیت کا تعلق و چروں کے درمیان ذوجیت کا تعلق ہے۔ اس تعلق سے تمام تو کلیبات واقع ہوتی جی آئے اور انتی تو کیبات سے عالم علق کا سارا کارخانہ جاتا تو کیبات واقع ہوتی جی آئے اور انتیات سے عالم علق کا سارا کارخانہ جاتا

ہے۔ کا تات میں بھتی جی ہیں وہ سب اپنے اپنے طبقہ میں زوج زوج اور جوڑ جوڑ پردا ہو کی ہیں "اور ہر دو نوجین کے درمیان اصلی و اسای حقیت سے زوجیت کا بی تعلق پایا جاتا ہے کہ ایک فعال ہے اور دو مرا قاتل و منفعل۔ اگرچہ مخلوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کیفیت مخلف ہوتی ہے۔ مثان ایک تزویٰ دو ہے جو بالکا اور مناصر میں ہوتی ہے۔ آیک وہ جو مرکبات فیر نامیہ می ہوتی ہے۔ ایک وہ جو انواع حوائی میں ہوتی ہے۔ ایک وہ ہو انواع حوائی میں ہوتی ہے۔ ہر نوع میں خواہ وہ ہو گئف ہیں امل زوجیت ان سب میں وی ایک ہے۔ ہر نوع میں خواہ وہ کی طبقہ کی ہو " فظرت کے اصل متعد" لینی وقوع ترکیب اور حصول ایک کی طبقہ کی ہو " فظرت کے اصل متعد" لینی وقوع ترکیب اور حصول ایک ترکیب اور حصول ایک ترکیب کی طبقہ کی ہو " فظرت کے اصل متعد" لینی وقوع ترکیب اور حصول ایک ترکیبی کے لیے ناگر ہے کہ زوجین میں سے ایک میں قوت فعل ہو دو سرے میں قوت انفعال۔

آست تذکورہ بالا کا ہے متموم متعین ہو جائے کے بعد اس سے قانون زوجیت کے تین ابتدائی اصول مشہو ہوتے ہیں۔

ا۔ اللہ تعالیٰ نے جس فارمونے پر تمام کا نات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقے کو اپنے کارفانے کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے وہ جرگز ناپاک اور دلیل جمیں ہو سکتا۔ بلکہ اپنی اصل کے اختیار سے وہ پاک اور محترم بی ہے اور ہونا چاہیے۔ کارفانہ کے خالف اس کو گندہ اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے اجتناب کر سکتے ہیں "گر فود کارفانہ کا صافع اور مالک تو یہ مجمی نہ چاہے گا کہ اس کا کارفانہ بند ہو جائے۔ اس کا خشا تو ہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پر زے چلتے رہیں اور این اے اس کا موالے رہیں اور این اس کی مشین کے تمام پر زے چلتے رہیں اور این اور این کے اس کی مشین کے تمام پر زے چلتے رہیں اور این اے اس کی مشین کے تمام پر زے چلتے رہیں اور این اور این کی مشین کے تمام پر زے چلتے رہیں اور این این کی مشین کے تمام پر ذے چلتے رہیں اور این این کی مشین کے تمام پر ذے کہ اس کی مشین کے تمام پر ذے چلتے رہیں اور این این کی جلا کام یورا کریں۔

۱- قطل اور انفعال دونوں اس کار قائے کو چلاتے کے لئے کیاں مردری ہیں۔ فاعل اور منفعل دونوں کا دیود اس کارگاہ ہیں کیاں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت انفعالی میں کوئی عرت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی ہیں کوئی عرت ہے اور نہ منفعل کی حیثیت انفعالی ہیں کوئی ذات۔ فاعلیہ پائی ہیں کوئی ذات۔ فاعلیہ پائی

جائیں آکہ وہ زوجیت کے قعل پہلو کا کام بخوبی اوا کر سکتے اور منعل کا کمال سک ہے کہ اس میں انتعال اور کیفیت انتعالیہ پدرجہ اتم موہود ہوں تا کہ وہ زوجیت کے انغمالی اور تولی پہلو کی خدمت باشس ویوہ ہیا کا سکے۔ ایک معمولی مشین کے رزے کو بھی اگر کوئی مخص اس کے اصلی مقام سے بٹا دے اور اس سے وہ كام لينا جاہے جس كے ليے وہ ورامل ينايا على حس ميا ہے كو وہ احق اور اناڑی سمجنا جائے گا۔ اول تو اپی اس کونٹش میں اسے کامیاتی علی نہ ہوگی' اور اگر وہ بہت زور لگائے تو بس انتا کر شکے گا کہ مشین کو توڑ دے۔ ایبا بی حال اس کا کتابت کی عظیم الٹیان مصین کا نبی ہے۔ ہو احمق اور انا ڈی ہیں وہ اس سکے روج فاعل کو زوج منفعل کی مجکہ یا زوج منفعل کو زوج فاعل کی مجکہ رکھنے کا خیال کر سکتے میں اور اس کی کوشش کر سے اور اس میں کامیابی کی امید رکھ کر مزیر حماقت کا جوت ہمی دے سکتے ہیں محراس مفین کا صافع تو ہرگز ایسا نہ کرنے گا۔ وہ تو قاعل پر زے کو قتل تی کی جگہ رکھے گا۔ اور اسی حیثیت سے اس کی تربیت کرے گا۔ اور منغط پرزے کو انتہال ہی کی جگہ رکھے گا۔ اور اس بیں انغمالی استعداد عی پرورش کرتے کا انتظام کرے گا۔

س فیل اپی ذات بی قبول و انسال پر برطال ایک طرح کی فضیلت رکھتا ہے۔ یہ نفیلت اس سی بی شیل ہے کہ قبل بی عزت ہو اور انسال اس کے مقابلے بی ذلیل ہو بلکہ فضیلت دراصل غلبہ اور قوت اور ائر کے متی بی ہے جو شے کی دو سری شے پر قبل کرتی ہے وہ اسی وجہ سے قو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے " اس کے مقابلے بیں طاقتور ہے " اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکھتی ہے اور جو شے اس کے قبل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منعل ہوتی ہے اس کے قبول و انتحال کی وجہ کی قو ہے کہ وہ مغلوب ہے " اس کے مقابل بی کرور ہے اور حائر ہونے کی استحداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع مقابلے بیں کرور ہے اور حائر ہونے کی استحداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع مقابلے بیں کرور ہے اور حائر ہونے کی استحداد رکھتی ہے۔ جس طرح وقوع مقابلے بی خرور ہے اور منعل دونوں کا وجود کیاں ضروری ہے۔ اس طرح یہ بی خرور کے بیاں ضروری ہے۔ اس طرح یہ بی خرور کے دور کیاں ضروری ہے۔ اس طرح یہ اور منعل میں خلوبیت اور بی خرور کے دور کیاں مزوری ہے۔ اس مغلوبیت اور بی مزوری ہے کہ فاعل میں غلبہ اور قوت تاجی ہو اور منعل میں مغلوبیت اور بی میں خلیہ اور قوت تاجی ہو اور منعل میں مغلوبیت اور

تبول اڑکی استعداد۔ کیونکہ اگر دونوں قیت میں بکسان ہوں اور نمی کو نمی پر غلبہ حاصل نہ ہو تو ان جی کوئی تمی کا اثر قیول نہ کرے تا اور مرے سے ہیل واقع عى شد ہو گلد اكر كيڑے عى بحى وى حى بعد عوسوئى عى ہے لا سيان كا فل ہورا نمیں ہو سکتا۔ اگریشین عی تری نہ ہو چی کی وجہ سے کدال اور ہل کا غلبہ تول کرتی ہے تو زراعت لور تغیر نائمکن ہو جائے عرض دنیا میں جینے اضال واقع ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر ایک قاعل کے مقابلہ میں آیک منفعل نہ ہو اور منتعل میں قامل کے اثر سے مغلوب ہوتے کی ملاحیت نہ ہو۔ ہی زوجین ہی ہے زوج قاعل کی طبیعت کا اقتضاء ہی ہے کہ اس میں غلیہ اور شدت اور تحکم ہو جس کو مرداعی اور رہولیت سے تعبیر کیا جا ؟ ہے کو تک قبلی برزے کی حیثیت سے اپی خدمت بجا لاتے کے لیے اس کا ایما ی ہوتا ضروری ہے۔ اس کے پر تکس زوج متنعل کی فکرت انتعالیہ کا یک نتامنا ہے کہ اس میں نرمی اور نزاکت اور المالات اور آثار ہو شے الوات یا نسائیت کما جاتا ہے کو کلہ زوجیت کے انفعالی پہلو میں بی مفات اس کو کامیاب بنا سکتی یں۔ جو لوگ اس راز کو جس جائے وہ یا تو فاطل کی ڈاتی فعیلت کو مزت کا ہم معی سجد کر منفعل کو بالذات ذلیل قرار دے چینے ہیں کیا پھر مرے سے اس نعیلت کا انکار کر کے منعمل میں ہمی دی معات پدا کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں جو فاعل میں ہوئی جائیں۔ لیکن جس انجیٹر نے ان دونوں پر زوں کو بنایا ہے وہ ان کو مقین پس اس طور پر نصب کرتا ہے کہ عزت پس دونوں بکیاں \* اور تربیت و غایمت پیل دونول برابر محر همل و انتمال کی طبیعت چس غالمبیت اور مغلوبیت کی متعنی ہے دبی ان میں پیدا ہو" تاکہ وہ تزویج کے خطاکو ہورا کر علين نه كه به دونون اليهم پيرين جائي جو كرا تو يحت بي مر آبي من كوكي اجزاج اور کوئی ترکیب قبول تمیں کر عظمے۔

یہ دہ اصول ہیں ہو ڈوجیٹ کے اہتدائی منہوم ہی ہے حاصل ہوتے ہیں۔ محض ایک مادی وجود ہونے کی حیثیت سے عورت اور مرد کا زوج زوج ہونا ہی اس کا مختنی ہے کہ ان کے تعلقات بیل ہے اصول مرق رکھے جائی۔ چنانچہ آمر جائی رکھے جائی۔ چنانچہ آمر جل کا دولت والمارض سے ہو گائون آمر السموات والمارض سے ہو گائون معاشرت بنایا ہے اس بی ان بخول کی جوئل رعابت کی گؤئے۔

انسان کی حوانی فطرت اور اس کے مقتنیات

اب آیک قدم اور آگے ہوئے مورت اور مرد کا وجود محل آیک مادی وجود عی نیس ہے بلکہ وہ آیک حوآئی وقود میں ہے۔ اس حیثیت سے ان کا ذوج مونا نمس چڑکا متعقی ہے؟ قرآن کھا ہے۔

بَهُلَ لَكُوْ قِبْ آلْفَهِكُوْ آلْوَالِيّا وَعَنَ الْإِنْسَالُو آلْوَاجًا \* يَثْنَ حَكُمْ فِينُو \* (الثوري : 4)

الالا نے تہارے کے فود حہیں بی سے ہوڑے بنائے اور جانوروں میں سے بھی ہوڑے بنائے۔ اس طرفتہ سے وہ تم کو روستے زشن م میمانا کا ہے۔

> المَثَلَاكُةُ سَوْدَةً لَكُوْ (بَكْرَهِ : ۲۲۳) "تهاري مورشي تهاري كميتيان بي"-

مہلی آیت بی انسان اور حوان دونوں کے جو ڈے بنائے کا ایک ساتھ ذکر کیا جمیا ہے اور اس کا مشترک متعد سے بتایا کیا ہے کہ ان کے زوتی تعلق سے عامل کا سلمہ جاری ہو۔

رومری آیت می انبان کو عام حوافات ہے الگ کرکے یہ ، ہرکیا کیا ہے
کہ انواع حوافات میں ہے اس خاص نوع کے زوجین میں مجھی اور کسان کا سا
تعلق ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت (Biological Ract) ہے۔ حیاتیات کے
نظر نظرے بھری تھید ہو حورت اور مرد کو دی جا سکتی ہے۔ وہ یک ہے۔
ان دونوں آنیوں سے تمن عزیم اصول حاصل ہوتے ہیں:

(۱) الاتفال نے تمام حوانات کی طرح انسان سے ہوڑے ہمی اس متعد سے لئے بنائے کہ ان سے صنفی تعلق سے انسانی نسل جاری ہو۔ یہ انسان کی جوانی فطرت کا متعنا ہے جس کی رعاعت ضروری ہے۔ خدا نے نوع انسانی کو اس لئے پیدا نہیں کیا ہے کہ اس کے چھ افراد زبین پر اپنے لبس کی پرورش کریں اور بس ختم ہو جائیں۔ بلکہ اس کا ارادہ ایک اجل معین تک اس نوع کو باتی رکھنے کا ہے' اور اس نے انسان کی حوائی فطرت بیں صنفی میلان اس لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین باہم لمیں اور خدا کی ذبین کو آباد رکھنے کے لئے اپنی نسل جاری کریں۔ پس جو گانون خدا کی طرف سے ہو گا وہ بھی صنفی میلان کو آسل جاری کریں۔ پس جو گانون خدا کی طرف سے ہو گا وہ بھی صنفی میلان کو کہنے اور نا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرت اور کلی ایتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرت اور کلی ایتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس سے نفرت اور کلی ایتناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا' بلکہ اس بی فانا اس ایک مخبائش رکھی جائے گی کہ انسان دینے فطرت کے اس انتخا کو پر را کر سکے۔

(۲) مورت اور مرد کو کیتی اور کسان سے تھید دے کر ہایا گیا ہے کہ انسانی دوجین کا تعلق دو سرے حوانات کے دوجین سے مخلف ہے۔ انسانی دوجین سے قطع نظر حوانی اظہار سے بھی ان دونوں کی ترکیب جسانی اس طور پر رکمی گئی ہے کہ ان کے تعلق بی دہ پائیداری ہونی چاہئے ہو کسان اور اس کے کھیت بیں ہوتی ہے۔ جس طرح کیتی بین کسان کا کام محض جج پھینک دیتا ہی شہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو پائی دے کھاو میں ایک ماور اس کی حافدت کرتا رہے اس طرح مورت بھی وہ زئین جس سے مایا کرے اور اس کی حافدت کرتا رہے اس طرح مورت بھی وہ زئین جس سے جس میں ایک جانور چاتے پر نے کوئی جے پھینک جائے اور وہ ایک خود رو درخت جس میں ایک جانور چاتے پر نے کوئی جے پھینک جائے اور وہ ایک خود رو درخت اس کی حاف ہوتی ہے کہ اس کا کسان اس کی پرورش اور اس کی رکھوائی کا پردا بار سنبھا ہے۔

(۳) انسان کے زوجین میں جو صنفی کشش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے (۳) انسان کے زوجین میں جو صنفی کشش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے (Biologically) ای نوعیت کی ہے جو دو سری انواع حیواتی میں پائی جاتی ہے۔ ایک صنف کا ہر فرد صنف مقابل کے ہر فرد کی طرف حیواتی میلان رکھتا ہے۔ اور ناسل کا ذہر دست واعیہ 'جو ان کی سرشت میں رکھا گیا ہے' دونوں صنفوں کے ان نمام افراد کو آیک دو سرے کی طرف کھنچتا ہے' جن میں ناسل کی

حیثیت یافنس موجود ہو۔ پس قاطر کا نات کا بنایا ہوا تانون انسان کی حیوائی فطرت کے اس کرور پہلو سے بے ہوا قسیں ہو سکا کیونکہ اس جس منفی اختثار (Sexual Anarchy) کی طرف ۔۔۔۔۔ شدید میلان چیا ہوا ہے جو تخط کی خاص ترایی کے افیر قابو جس قسم رکھا جا سکتا اور ایک مرجہ اگر وہ بے قابو ہو جائے تو انسان کو پورا حیوان بلکہ حیوانات جس بھی سب سے اردل بن جائے سے کوئی چیز قسمی روک سکتی۔

لَوَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنَ تَقْدِيْهِ فَ لَوْ رَوْدُنَهُ آسْقَلَ سَعِلَيْنَ فَلَا لَوْنَ خَلَقَ الْعَلَيْمَ فَلَا تَقَوِيْهِ فَ لَوْ رَوْدُنَهُ آسْقَلَ سَعِلَيْنَ فَلَا إِلَا الْمِنْ الْمَنْوَا وَ عَبِلُوا اللَّهْ لِمُونَ (النَّينَ : ١٩٠٣)

"ہم نے انسان کو بہت ی انجی صورت میں پیدا کیا۔ پھر (رفت رفت) میں اس اس اس اس کر دوائد رفت میں میدا کیا۔ پھر اوگ اعان اس اس اس اس کر دیا محر ہو لوگ اعان است کر دیا محر ہو لوگ اعان السے اور نیک عمل کرتے رہے"۔

## فطرت انسائی اور اس کے معقبات

جیراکہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں طبیعت حوامی خلقت انبائی کی عدیمی ذہن اور بنیاد کے طور پر ہے اور ای ذہن پر انسائیت کی محارت تائم گی گئی ہے۔ انسان کے انطرادی دجود اور اس کی نوی ہتی ونوں کو بائی رکھنے کے لئے جن چیوں کی ضرورت ہے ان جی ہے ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے صول کی استعداد اللہ تعالی نے اس کی حوائی مرشت جی رکھ دی ہے اور فطرت الئی کا خشا میہ ہرکز نہیں ہے کہ ان خواہشات جی ہے کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا جانے یا ان استعدادات جی ہے کی استعداد کو فاکر دیا جائے نہ ہونے دیا جائے یا ان استعدادات جی ہے کی استعداد کو فاکر دیا جائے نوع زیرہ نہیں رہ کئی۔ البتہ فطرت جی ہی چاہتی ہے کہ انسان اپی ان خواہشات کو پر اگر نے اور ان استعدادات ہی ہے کہ انسان اپی ان خواہشات کو پر اگر نے اور ان استعدادات ہی ہے کہ انسان اپی ان خواہشات کو پر اگر نے اور ان استعدادات ہے کام لینے جی ترا حوائی طریقہ خواہشات کو پر اگر نے اور ان استعدادات ہے کام لینے جی ترا حوائی طریقہ افتیار نہ کرے بلکہ اس کی انسانی سرشت جن امور کی متعنی ہے اور اس جی جن فوق الحوائی امور کی متعنی ہے اور اس جی

ہونا چاہئے۔ ای فرض کے لیے اللہ تعالی نے صدود شرقی مقرد فرائی ہیں تاکہ انسان کے افعالی کو ایک شاملہ کا پابتد بنایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ تنبیبہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگر افراط یا تفریع کا طریقہ افقیاد کرکے اِن صدود سے تجاوز کرو کے آپ کو فود واہ کر لو گے۔

دَمَنَ يَتَعَدُّ سُدُودُ اللهِ فَقَدُ طَلَّمَ نَفَسَهُ ﴿ (الطَالَ : ١) "جس سے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہی ایس سے اپی بی جان پر ظلم

-"1

اب ویکھنے کہ صنفی مطلات بیل قرآن جید انسائی خطرت کی کن خصوصیات اور کن مفتنیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ا۔ دولوں مننوں کے درمیان جس هم کا تعلق انسانی فطرت ہیں ودیعت کیا تمیا ہے ' اس کی تشریح ہے ہے۔

عَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُهِكُمُ الْوَاجَ لِتَسْكُمُ وَأَنْهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ مُودًا

ورود (الردم: ١١)

"الاسلے تمارے کے ؤو تہیں بی سے ہوڑے بنائے ٹاکہ تم ان کے پاس سکون ماصل کرو' اور اس نے تمنارے درمیان مووت اور رجت رکھ وی ہے''۔

> مُنَ لِمَانَ لَكُوْ وَأَنْتُوْ لِمَانَ لَهُمَا \* (لِعَرَه : ١٨٤) "وه تمارے کے لیاس ہیں اور تم ان کے لیے لیاس ہو"۔

اس سے پہلے جس آیت بی انسان اور حوان دونوں کے جو ڑے ہائے کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا دہاں تخلیق ندجین کا متعمد صرف جائے نسل بتایا گیا تھا۔
اب جوان سے الگ کر کے انسان کی سے خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اس بی ندوجیت کا ایک بالاتر متعمد کئی ہے۔ اور وہ سے کہ ان کا تعلق محش شموائی تعلق نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو وال کے نگاؤ اور روہوں کے انسال کا تعلق ہو وہ ایک دو سرے کے راز دار اور شریک رنج و راحت ہوں ان کے مواز دار اور شریک رنج و راحت ہوں ان کے

ورمیان ایک معیت اور واگی وابطی ہو جیسی لباس اور جم میں ہوتی ہے۔

دونوں منفول کا بی تعلق انسائی تھن کی محارت کا سک بنیاد ہے جیسا کہ ہم

ہنفسیل بیان کر کھے ہیں۔ اس کے ساتھ آئٹنگٹا انگیا ہے۔ اس طرف بھی

اشارہ کر ویا گیا کہ حورت کی ذات میں حود کے لیے سربایہ سکون و راحت ہے اور عورت کی فاطری فدمت بی ہے کہ وہ اس جدوجد اور ہنگامہ عمل کی

اور عورت کی فاطری فدمت بی ہے کہ وہ اس جدوجد اور ہنگامہ عمل کی

مشقوں ہمری دنیا ہیں سکون و راحت کا ایک گوشتہ میا کرے۔ یہ انسان کی فاگی

ذیرگی ہے ، جس کی ایمیت کو باوی منفسوں کی فاطر ایل مغرب نے نظرانداذ کر

ویا ہے۔ حالا تکہ تھن و حمر ان کے شعبوں میں جو ایمیت دو سرے شعبوں کی ہے

ویا ہے۔ حالا تکہ تھن و حمر ان کے شعبوں میں جو ایمیت دو سرے شعبوں کی ہے

ویا ہے۔ حالا تکہ تھن و حمر ان کے شعبوں میں جو ایمیت دو سرے شعبوں کی ہے

وی اس شیمے کی بھی ہے اور تھنی ذعر کی کے لیے یہ بھی انتا ضروری ہے ہے تھے

وی اس شیمے کی بھی ہے اور تھنی ذعر کی کے لیے یہ بھی انتا ضروری ہیں۔

۱۔ یہ منتی تعلق صرف زوجین کی باہی عبت بی کا مقتنی نہیں ہے بکہ اس امر کا بھی مقتنی نہیں ہے کہ اس امر کا بھی مقتنی ہے کہ اس تعلق سے جو ادلاد پیدا ہو اس کے ساتھ بھی ایک مرا روحانی تعلق ہو۔ فطرت الی نے اس کے لئے انسان کی آور خصوصا مورت کی جسمانی سائٹ اور حمل و رضاعت کی طبیعی صورت بی بس ایا انظام کر دیا ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیشے دیشے جی اولاد کی محبت بوست ہو جاتی ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیشے دیشے جی اولاد کی محبت بوست ہو جاتی ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیشے دیشے جی اولاد کی محبت بوست ہو جاتی ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیشے دیشے جی اولاد کی محبت بوست ہو جاتی ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیشے دیشے جی اولاد کی محبت بوست ہو

سَمَلَتُهُ أَدُهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِينَ وَفِيلُهُ فِي مَلْكُونِ (القمان- ١٧)

"اس کی ماں نے اس کو چھکے پر چھکے اٹھا کر ہیٹ میں رکھا۔ پھر وہ دو سال کے بعد مال کی جماتی سے جدا ہوا۔"

حَمَلَتُهُ أَمْهُ كُرُهَا وَوَهَعَنَهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَغِمْلُهُ وَلِيْمُ اللهِ وَالاَقَافَ مَهُوّا (الاَقَافَ مِن

"اس کی مان نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا' تکلیف کے ساتھ جنااور اس کے حمل اور دودھ چھٹائی میں تمیں میپنے صرف ہوئے۔" ایای مال مرد کائے 'آگر چہ اولاد کی محبت میں وہ عورت سے کمتر ہے۔ 'زُمِّنَ لِلگائِس سُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءُ وَ الْمَنِيْنَ 'زُمِّنَ لِلگائِس سُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءُ وَ الْمَنِیْنَ

"لوگوں کے لئے توش آئے ہے مرقوب چیزوں کی محبت میں۔ عور تیں 'اولاد اور ......"

یکی فطری محبت انسان اور انسان کے درمیان نسبی اور مسری رہتے گائم کرتی ہے ' پھر ان رشتوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور قویم بنی میں' اور ان کے تعلقات سے تدن وجود میں آیا ہے۔

اوَ هُوَ الَّذِي عَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًا فَبَعَلَهُ لَمُسَا قَرِصِهُوا الْمَاءِ بُشُوا فَبَعَلَهُ لَمُسَا قَرِصِهُوا (القرقان- ۱۵۳)

"اور وہ خدا بی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھراس کو ننب اور شادی بیاد کا رشتہ بنایا۔"

يَائِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَفَنَكُ فِنَ ذَكَرٍ وَأَنْنَى وَ جَسَلَنَكُو شُعُوبًا وَ مَبَالِلَ لِمَعَارَفُوا \* (الجرات - ١١)

"الوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک مورت سے پیدا کیا ہم کم ایک دو مرے کو پچائو۔"
تمارے قبلے بنا دیے آکہ تم ایک دو مرے کو پچائو۔"
پی ارجام اور انباب اور معاہرت کے رشتے دراصل انبائی تمان کے ابتدائی اور طبیعی موسسات ہیں اور آن کے قیام کا انتمار اس پر ہے کہ اولاد این معلوم و معروف بال باپ سے ہو اور انباب محفوظ ہوں۔

سے انبائی فطرت کا اکتفاء یہ بھی ہے کہ وہ این محفوظ ہوں۔

سے انبائی فطرت کا اکتفاء یہ بھی ہے کہ وہ این محفوظ ہوں۔

س۔ انسانی ففرت کا اقتفاد سے بھی ہے کہ وہ اپنی محفول کے نتائج اور اپنی محفول کے نتائج اور اپنی محفول کے نتائج اور اپنی محفول میں کاڑھی کمائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے عزیزول کے لئے بیٹھوڑے جن کے ساتھ وہ تمام غمر خوتی اور رحی رشتوں میں برد ها رہا ہے۔

وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَبَعْضِ فَيْ كُنْكِ اللَّهِ ﴿ (الأَنْفَالَ - 20) "اور اللہ کے گانون بیل رشتہ دار ایک دو سرے کی وراشت سکے زیادہ حقدار ہیں۔"

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ذَكُمْ لَيُنَا مُنَا لِيَا الله والساس ) "جن كو تم مند بولا بينا عالية بو الن كو خدا في تمهارا بينا نسي

"-<u>جـ ا</u>له

پی تقدیم میراث کے لئے بھی تخط انساب کی ضرورت ہے۔

انسان کی فطرت بی جیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اس کے جم

یہ بعض جے ایسے بھی بیں جن کے چہائے کی خواہش خدا نے اس کی جبلت بیں بیدا کی ہے۔ بی جبلی خواہش خدا نے اس کی جبلت بی بیدا کی ہے۔ بی جبلی خواہش ہے جس نے ابتداء ہے انسان کو کمی شہری فرع کا لباس اختیار کرتے پر مجزر کیا ہے۔ اس باب بی قرآن قطبیت کے ساتھ جدید نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ انسانی جم کے جن حصول بیل مرد اور عورت کے لئے سننی جازبیت ہے۔ ان کے اظمار بی شرم کرنا اور ان کو چہائے کہ وہ چہائے کی کوشش کرنا انسانی قطرت کا اختیا ہے۔ البتہ شیطان یہ جانتا ہے کہ وہ ان کو کول دے۔

تُوسُوسَ لَهُمَّا الْخَيْطَانُ لِيُبْدِئَى لَهُمَّا مَا لَمِينَ عَنْهُمَا مِنْ سُوْاتِهِمَا (الامراف-٢٠)

" پھر شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو برکایا گاکہ ان کے جم میں سے جو ان سے چمپایا کیا تھا اس کو ان پر گاہر کر وے۔"

> فَلَتَا ذَاقًا الشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَلِفَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا وَنُ قَدَقِ الْجَنَّةِ \* (الاعراف - ٢٢)

"نی جب انہوں نے اس فیجر کو چکھا تو آن پر ان کے جم کے
پوشدہ جھے کھل گئے اور وہ ان کو جنت کے پنوں سے ڈھا کئے لگے۔"
پوشدہ خصے کھل گئے اور وہ ان کو جنت کے پنوں سے ڈھا کئے لگے۔"
پر قرآن کنا ہے کہ اللہ نے لباس ای لئے انارا ہے کہ وہ تہمارے لئے
ستر ہوٹی کا ذریعہ بھی ہو اور ذینت کا ذریعہ بھی۔ حمر محض ستر چھپالینا کانی نہیں۔

اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمارے دلول بی تقوی بھی ہو۔ بنتی افتر قالہ آنوانا مَلْفِئلُة لِاسًا لَاعَانَ سَوْلِمَا وَ رَوْلُهُ وَلِاسًا

الكرى ذلك خير (الاراف-٢١)

یہ اسلامی مکتام معاشرت ہے اساس تعورات ہیں۔ ان تصورات کو ڈبمن تشمین کرنے سکے بعد اب اس نظام معاشرت کی تشمیلی مورت لمانتلہ بیجئے ہو ان تصورات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس مطاعہ سے دوران ہیں آپ کو حمری تظرے اس امر کا بچش کرنا جاہئے کہ ابہام جن نظریات کو اسپنے قانون کی اساس قرار دیتا ہے ان کو عملی جزئیات و تنسیلات میں نافذ کرتے ہوئے کمال تک یکسانی و ہمواری اور منطق ربۂ و ممایعتت کائم رکھتا ہے۔ انسان سک بناسے ہوسے ' بنتے قوامین ہم نے ویچے ہیں ان سب کی یہ مشترک اور نمایاں کروری ہے کہ ان کے امای تظمیات اور عمل تنعیلات کے درمیان ہورا منطق ربد گائم نہیں رمتا۔ اسول اور فردخ میں صریح تاقش پایا جا آ ہے۔ کلیات ہو میان کے جاتے ہیں ان کا مزاج کھے اور ہوتا ہے اور عمل در آمد کے سلتے ہو جزئیات مقرد کھے جاتے ہیں ان کا مزاج کوئی اور صورت القیار کر لیما ہے۔ گر و تعلل کے آمانوں پر چرے کر ایک تظریہ بیٹ کر دیا جاتا ہے محر جب عالم بالاے از کر واقعات اور عمل کی دنیا جس آدمی ایتے تظریہ عمل کو جامہ پہتانے کی کوشش کرما ہے تو یمال عملی سائل میں وہ مجھ ایا کھوا جاتا ہے کہ اسے خود اپنا تظرید یاد نہیں رہتا۔ انسانی ساخت کے قوانین میں سے کوئی ایک قانون بھی اس کمزوری ے خالی جس پایا حمیا۔ اب آپ دیکھیں ' اور خوردجین لگا کر انتمائی کھتہ چینی کی نگاہ سے دیکسیں کہ بہ قانون ہو ریکنان عرب کے ایک ان بڑھ انسان نے ویا كے مائے بي كيا ہے ، جس كے مرتب كرنے بي اس نے كمي جلس قانون ماز ' اور سمى ملكث سمينى سے معورہ كك شي ليا اس من بمى كميں كوئى منطقى ب ربلی اور کس تاقض کی جملک پائی جاتی ہے؟

# اسلامي نظام معاشرت

# (۲) اصول و ارکان

وہ مرب موقع پر بیان کر بچے ہیں " صنی میان کو اختیار عمل سے روک کر ایکیو ماہم موالی ہیں اوک کر ایکیو ماہم موقع پر بیان کر بچے ہیں " صنی میان کو اختیار عمل سے روک کر ایکیو ماہم میں لانے کا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تمدن کی شیرازہ بھی بی جسی ہو سکتی اور انسان کو شدید اخلاقی و دائی اندوا اگر ہو بھی جائے تو اس شیرازہ کو بھرنے اور انسان کو شدید اخلاقی و دائی اندوا کے اسلام نے اندوا کی کوئی صورت ممکن ضیل۔ اس فرض کے لئے اسلام نے مورت اور مرد کے لیے اسلام نے اور مرد کے تعاملات کو مختف حدود کا پابلا کر کے ایک مرکز پر سمیدے دیا

### تحرات

سب سے پہلے املای قانون ان تمام مردول اور خورتوں کو ایک دو مرب کے لئے جرام کرتا ہے جو باہم مل کر رہنے یا نمایت قربی تعلقات رکھنے پر مجور ہیں۔ مثلا الله اور بینا باب اور بینی ہونی اور بینی اور بینی اور بینی مال اور بینی مال اور بینا کی ذندگی میں) اور رضای مال اور بینا کو صنفی رشت دار (سورہ نماء۔ ۱۲۳ مالی اور بینوئی (بین کی ذندگی میں) اور رضای رشت دار (سورہ نماء۔ ۱۲۳ میل) ان تعلقات کی حرمت قائم کر کے ان کو صنفی میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور حورت سے میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور حورت سے تقسور بھی نمیں کر سکتے کہ وہ ایک دو سرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔ (بجر ایسے خبیث بمائم کے جن کی بیسیت کی اطلاقی ضابطہ کی حد میں رہنا تول نہیں کرتے ایسے خبیث بمائم کے جن کی بیسیت کی اطلاقی ضابطہ کی حد میں رہنا تول

#### حرمیت زنا

اس مد بندی سک بعد وہ مری قید ہے لگائی می کہ الی تمام مور تیں ہمی حرام بیں جو بالفعل نمی دو مرے کے فکاری بیل ہول۔

والمحصينات من النساء - (مورات النماء - ٢٢)

ان کے بعد جو عور تیں باتی پہتی ہیں ان کے ساتھ ہر متم کے ب شابطہ منفی تعلق کو جرام قرار دیا کیا ہے۔

> وَلَا تَعْرَبُوا الرِّنِي النَّهُ كَانَ قَاحِمَةٌ وَسَأَدَ سَبِيلًا (في امرا تل - ٢٢)

ثكارح

آس طرح مدود و تبود لگا کر صنفی اختیار کے تمام راستے برد کر دیتے مجے گر انسان کی جیوانی سرشت کے اقتیا اور کارفانہ قدرت کے مقررہ ظریقہ کو جاری رکھنے کے لئے ایک دروازہ کولنا بھی ضرور تھا۔ سو وہ دروازہ نکاح کی صورت میں کمولا گیا اور کمہ دیا گیا کہ اس ضرورت کو تم پورا کرو۔ گر منتشر اور ب شابطہ تعلقات میں نہیں 'چوری چیے بھی نہیں 'کھنے بروں بے حیاتی کے طریقہ پر بما بھی نہیں نہیکہ باقاعرہ اعلان و انکمار کے ساتھ ' کاکہ تماری سوسائی میں سے بات معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔ معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔ داور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔ داور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔ داور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔ داور مسلم ہو جائے کہ فلال مرد اور عورت ایک دو سرے کے ہو تھے ہیں۔

مَنْ فَكُونُونَ مِلْدُنِ أَمْلِهِنَّ مَسَنَع فَيْرَ. مُنْ فِنْ وَ لَا مُتَّافِدُنِ لَحْدان (النّاء - ٢٥-٢٥)

"ان عورتوں کے سوا جو عور تمی ہیں تممارے کے طال کیا جمیا کہ تم اینے اموال کے برلہ جی (مردے کر) ان سے احصال (نکاح) کا باضابطہ تعلق قائم کرو نہ کہ آزاد شہوت رائی کا ..... ہیں ان عور نوں کے متعلقین کی رضامتدی ہے ان کے ماتھ نکاح کرد ..... اس کورنوں کے متعلقین کی رضامتدی ہے ان کے ماتھ نکاح کرد ..... اس طرح کہ وہ تیر نکاح بی جوں نہ میہ کہ کھلے بتدوں یا چوری جھیے آئتائی کرتے والیاں۔"

یماں اسلام کی شان اعترال و کھنے کہ جو صنفی تعلق دائرہ ازدواج کے اہر حرام اور قابل نفرت تھا وی دائرہ ازدواج کے اندر نہ صرف جائز بلکہ مستحس ہے کار ثواب ہے ابن کو اعتبار کرنے کا تھم دیا جاتا ہے اس سے اجتناب کرنے کو تاہد کیا جاتا ہے اور زوجین کا ایسا تعلق ایک عمادت تن جاتا ہے۔ چی کر آگر عورت اپنے شوہر کی جائز خواہش سے نہتے کے لئے اللل روزہ رکھ کے افراد و حلاوت میں مشنول ہو جائے تو وہ التی سمند گار ہوگی۔ اس باب میں نی اگرم طابع کے چند تھیانہ اقوال طافظہ ہوں۔

عليكم بالبائة فاته اغش للبصروا حمن للفرج فمن لم يستطع منكم الباثة فعليه بالصوم وأن الصوم له وجاء: (التردي ابراب الكاحد وفي برا المعنى مديث في كتاب الكاح للبخاري)

"تم کو نکاح کرنا چاہئے کیونکہ وہ آبھوں کو بدنظری سے روکے اور شرم گاہ کی مفاعت کرنے کی بمترین تدبیر ہے اور ہو فخص تم بیل سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے دیکھے کیونکہ روزہ شموت کو دیائے والا ہے۔"

والله انى لا خشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وأقطر واصلى وارقدوا تزوج ألنساء فمن رغب عن سنتى قليس منى-(عَارِيُ آبُ الزُّكَاحِ)

"بخدا میں خدا ہے وُرئے اور اس کی ناراضی ہے بیجے میں تم سب سے بڑھ کر ہوں " محر جھے دیکھو کہ روزہ یمی رکھتا ہوں اور افطار بمی کرتا ہوں" تماز یمی پڑھتا ہوں اور راتوں کو سوتا یمی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کریا ہوں کے میرا طریقتہ سے اور جو میرے طریقتہ سے اچتاب کریے اس کا جمعہ سے کوئی واسطہ نسیں۔"

لا تصوم العواة ويعلها شلعداً الا بالمنه. (بخارى- باب صوم الراة بازان (وجما)

ادعورت السيخ شوچرکی موجودگی بین اس سبک اذن کے باخیر لکل روزہ نہ رسکھے۔"

أنا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها العنتها الملائكة حتى ترجعـ (خَارِيْ- كَابِ الكَاحِ)

"جو مودت است شوہر سے اہتناب کر کے اس سے الگ رات مرارب اس پر ملافکہ لعنت مجیج ہیں جب تک کہ وہ رجوع نہ کرسانہ"

انارای احدیم امراهٔ خاعجبته خلیات اهله خان معها مثل الذی معها- (ترتری- یاب یا جاء الرجل بری الراه کتجه)

"جب تم میں ہے کوئی عض کمی مورت کو ذکیے کے اور اس کے حسن سے مثاثر ہو تو اپنی ہوی کے پاس چلا جائے کیو کلہ اس کے پاس وی ہے جو اس کے پاس وی ہے ہو اس کے پاس وی ہے ہو اس کے پاس تھا۔"

ان تمام احکات و ہوایات سے شریعت کا خفاہ یہ ہے کہ صفی انتظار کے تمام دروازے مسدود کئے جائیں ' دولی تعلقات کو دائرہ ازدواج کے اندر محدود کیا جائے ' اس دائرہ کے باہر جس حد تک عمکن ہو کی قتم کی صنفی تحریکات نہ ہول اور جو تحریکات خود طبیعت کے اقتفاء یا انفائی حوادث سے پیدا ہوں ان کی تعلین کے لئے ایک مرکز بنا دیا جائے۔ عورت کے لئے اس کا شوہر اور مرد کے لئے اس کا شوہر اور مرد کے لئے اس کی بیوی ۔۔۔۔ آکہ انسان تمام فیر علیمی اور خود ماشتہ بیجانات اور انتظار عمل سے نکا کر اپنی مجتمع قوت (Conservated Energy) کے انتظار عمل سے نکا کر اپنی مجتمع قوت (Conservated Energy) کے مائحہ نظام تمدن کی خدمت کرے اور وہ صنفی محبت اور کشش کا مادہ جو اللہ تعالی مائحہ نظام تمدن کی خدمت کرے اور وہ صنفی محبت اور کشش کا مادہ جو اللہ تعالی

نے اس کارفانہ کو چلاستے سکے بلے ہر مرد و حودت علی ہدا کیا ہے ' تمام تر ایک فائدان کی حجیت اور اس کے اعتمام علی صرف ہو۔ اورواج ہر حجیت سے پندیدہ ہے ' کو تکہ وہ فطرت اشائی اور فطرت حیدائی دولوں کے خطاء اور قانون الی کے متعد کو پر اکر آ ہے۔ اور ترک اورواج ہر حجیت سے تاہدیدہ کو تکہ وہ دو دو ہرائیوں علی سے ایک برائی کا مائی ضرور ہو گا یا تو انسان قانون فطرت کے خطاء کو پر را عی ترک ترک گا اور عائی قول کو فطرت سے لانے عمل ضرف کر دے گا یا ہر اس ترک خیصت سے جمیور ہو کر فلف اور تاجائز طریقوں منائع کر دے گا یا ہر وہ اقتمائے طبیعت سے جمیور ہو کر فلف اور تاجائز طریقوں سے ایک خیصت سے جمیور ہو کر فلف اور تاجائز طریقوں سے ایک خیصت سے جمیور ہو کر فلف اور تاجائز طریقوں سے ایک خوصت کے اپنی خواہشات کو پر را کرے گا۔

خاندان کی شخیم 🕝

منٹی میان کو فائدان کی تخلیق اور اس کے استخام کا ذرجہ یانے کے اور اسلام فائدان کی تنظیم کرتا ہے اور یمال بھی وہ پورے توازن کے ساتھ قانون فطرت کے ان قرام پہلوؤں کی رعایت فوٹ رکھتا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا با گیا ہے۔ حورت اور مرو کے حقوق منھین کرتے ہیں جس ورجہ مول و انساف اس سے فوٹ رکھا ہے۔ اس کی تصیافت میں نے ایک الگ کمان میں بیان کی ہیں ہو «حقوق الورجین» کے موان سے شاکع ہوئی ہے اس کی طرف مراجعت ہو «حقوق الورجین» کے موان سے شاکع ہوئی ہے اس کی طرف مراجعت کرتے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ووٹوں منٹوں میں جس مد تک مناوات کا تائم کی جا سکی خی دہ اسلام سے قائم کر دی ہے۔ لیکن اسلام اس مساوات کا تائن میں ہے جو قانون فطرت کے خلاف ہو۔ انسان ہوتے کی حیثیت سے جین خلاف ہو۔ انسان ہوتے کی حیثیت سے جین

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

لین زوج فاعل ہونے کی حیثیت سے ذاتی فنیلت ( معنی مزت نہیں ملکہ معنی عزت نہیں ملکہ معنی غلب نقدم) مرد کو مامل ہے وہ اس نے جورے انساف کے ماتھ مرد کو عطائی ہے۔

وَ لِلرِّجَالِ مَلْيُهِنَّ فَرَيَةٌ ﴿ - (يَكَّرُهُ- ٢٨)

اس طرح مورت اور مرد بی قامل اور مبتول کا فطری تعلق تنگیم کر کے اسلام سے فاعران کی منظیم مسب ذیل قواعد ی کی ہے۔ اسلام نے فاعران کی منظیم حسب ذیل قواعد ی کی ہے۔ مرد کی قوامیت

فائدان میں مردکی حیثیت توام کی ہے مینی وہ فائدان کا حاکم ہے کافھ ہے ' اخلاق اور معالمات کا گران ہے ' اس کی ہوی اور بچوں پر اس کی اطاحت فرض ہے (ایش کی اطاحت فرض ہے (ایش کی اطاحت فرض ہے (ایش کی اور اس کی عاقباتی کا تھم نہ دے) اور اس پر فائدان کے لئے روزی کمانے اور مرودیات ڈیمگی فراہم کرنے کی ذمہ داری فائدان کے لئے روزی کمانے اور مرودیات ڈیمگی فراہم کرنے کی ذمہ داری

اَلَيْهِ عَالَى قُوْمُونَ مَلَ النِّسَالُم بِمَا فَقُدَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ

مَلْ يَعْضِ وَ بِهَا ٱلْفَكُوا مِنْ آمُوَالِعِمْ (النَّمَامِ ٣٣) ﴿

"مرد عوروں پر قوام ہیں اس فشیلت کی بنا پر ہو اللہ ہے ان میں ہے ایک کو دو مرے پر معلا کی ہے اور اس بناء پر کہ وہ ان پر (مر و لات کی صورت میں) اپنا مال تربع کرتے ہیں۔"

الوجل راع على لعله وهو مسؤل- (عاري من الكاح) قوانفسكم والمليكم نارا

"مائح ہویاں شوہروں کی اطاعت گزار اور اللہ کی تولی ہے شوہروں کی غیر موجودگی جی ان کے عاموس کی محافظ ہیں۔"

قال النبي صلعم إذا خرجت المراة من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في اسعاد وكل شيء موت عليه غير الجن والانس حتى ترجع - (كثف النم) ائی اکرم طاہا ہے قربایا کہ جب مورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کر سے تلق ہے آبان کا ہر قرشتہ اس پر لعنت ہمیتا ہے اور جن و انس کے خلاف کر جن و انس کے سوا ہر وہ تی جس پر سے وہ گزرتی ہے پیشکار بھیجی ہے اور جن و انس کے سوا ہر وہ تی جس پر سے وہ گزرتی ہے پیشکار بھیجی ہے ' آو فلکے وہ والی شدھ ۔''

وَالْقِي نَقَاقُونَ لَنُوْمَعُنَ مُومُلُوهُنَ وَالْمُجُرُومُنَ فِي الْمَصَاحِعِ وَاضْرِينُومُنَ \* وَإِنْ الطَّمْنَكُو فَلَا تَبْغُرًا مَلَيْهِنَ مَسْمِيْلًا ﴿ (السّاء - ٣٣)

"اور جن بیویوں سے تم کو سرگئی و نافرانی کا خوف ہو ان کو بھیجت کرو" (نہ کائیں تو) خواب گاہوں جل ان سے ترک تعلق کرو" ہے۔ (بھر بھی یاز نہ آئیں تو) خواب گاہوں جل ان سے ترک تعلق کرو" ہے۔ (بھر بھی یاز نہ آئیں تو) مارو۔ بھر آگر وہ تہماری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کرئے گئی بمانہ نہ ڈھوعڈو۔"

وَقِالَ النبي صلعم لا طاعة لمن لم يطع الله (روأه احد من مديث) ولا طاعة في معصية الله إرواد احمد من مديث جران بن حين)

رے اس کی اطاحت نہ کی جائے۔ اللہ کی نافرائی میں کمی فض کی اطاحت نہ کی جائے۔ اللہ کی نافرائی میں کمی فض کی فض کی فرانبرداری میں میں کی جائے۔ فرانبرداری میروف میں ہے۔ فرانبرداری میروف میں ہے۔ (یعنی ایسے تھم میں ہو جائز اور معتول ہو)"

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسُلُنَ بِوَالِدَيْهِ مُسْتًا وَإِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ إِنْ

مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ بِمِنْتُو فَلَا يُطِعْهُمَا ﴿ (العَكبوت - ٨)

"اور ہم لے انسان کو ہدائت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ارب ہے چین آئے لیکن آگر وہ تھے کو علم دیں کہ تو میرے ساتھ کوئی شریک شمرائے جمی کے لئے تیرے ہاں کوئی ولیل بی شمیل ہے تا ہے تا ہے تا اس کوئی ولیل بی شمیل ہے تا ہے تا

اس طرح فاتدان کی تعلیم اس طور یر کی می به کد اس کا ایک مردهرا اور صاحب امر بود بو فض اس نظم بین قال دولید کی کوشش کرست اس کے حق بی نی اکرم طابع کی بد وجید ہے کہ:

من افسد المواقعلى ذوجها غلین حفظ (کشف الخر)
" بو کوئی کی جورت کے تعلقات این سکے شوہر سے فراپ
، کرنے کی کوشش کرے اس کا تجر تعلق ہم سے تبین۔"
شورت کا دائرہ عمل

اس سطیم شل عورت کو گھر کی بلکہ بنایا گیا ہے۔ کسب بال کی وجہ واری اس کے شوہر پر سے اور اس بال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔
اس کے شوہر پر ہے اور اس بال سے گھر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔
الدموالة واعدة على مبيت زوجها وهو مسؤلمة، (بخاري باب الله قار)
قوا العمر وا بلکم نارا)

"مورت اپنے شوہر کے گھر کی محران ہے اور دو اپنی مکومت کے دائرہ میں اپنے ممل کے لئے ہواب دہ ہے۔" اس کو اپنے تمام فرائش سے سکدوش کیا گیا ہے جو جرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مثلاً:

- اس ير تماز جعد واجب فيس (الإواؤر) باب الجمد الملوك والراق)
- اس پر جماد بھی فرض میں آگرچہ پوہٹٹ ضرورت وہ مجابدین کی خدمت
   کے لئے جا سکتی ہے بعیما کہ آگے چل کریہ مختیل بیان ہوگا۔
- اس کے لئے جنازوں کی شرکت بھی ضروری جنیں ' بلکہ اس سے روکا کیا ہے۔ (بخاری ' باب انتاع النماء البحائز)
- اں پر نماز باہماعت اور معمول کی ماضری میں لازم جمیں کی میں۔
  اگرچہ چند باہم ہوں کے ساتھ معمول میں آئے گی اجازت ضرور وی می است معمول میں آئے گی اجازت ضرور وی می سے ایکن اس کو بہند جمیل کیا گیا۔
  - 🔾 اس کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی بھی اجازت شیں دی سکی (ترندی میاب

ملجاء في كرابيته أن تسافر المراة وحدها. الدراؤر أب في المراة تحييه بغير محرم)

تعیی بغیر معرم) فرق پر طرفت سے فرت سیک گفرست کیلئے کو ناپینز کیا کیا ہے اور اس کے لیے کاؤن اسلام پی بیٹ پیٹریوہ صورت کی ہے کہ وہ گوری رہے ' بیسا کہ آیت وقرن فی بیونکل آرہ سیسید کا صاف خطاع ہے گین اس یاب بی آیادہ

ا۔ کائٹی لوگ کے بین کے بید علم نجی اگرم کھا کی ادراج مطمات سے سکے فاص سے کو تکد آبیت کی ایٹرام یا نسباد النبریت کی کی ہے۔ لیکن آئی ہودی جمت بیل ہو ہدایات دی کی این د این بیل سے کون می جانے آئی ہے ہو اصلی الوشین سے مائٹے بنامی ہو؟ قرمایا میں

ان ہرایات ہے توریخے۔ ان جی ہے کون کی چے ہو عام مسلمان حورتوں کے لئے اس بہا کا وہ غیر مردوں سے نگاوٹ کی ایمی کیا اس بہا کیا وہ غیر مردوں سے نگاوٹ کی ایمی کیا کریں؟ کیا وہ غیر مردوں سے نگاوٹ کی ایمی کیا کریں؟ کیا وہ تماز و زگوۃ اور اطاعت فدا اور دسول سے انجاف کریں؟ کیا وہ تماز و زگوۃ اور اطاعت فدا اور دسول سے انجاف کریں؟ کیا اللہ تعالی ان کو گوگی علی رکھنا چاہتا ہے؟ اگر یہ سب چوایات سب مسلمیان عورتوں کے لئے عام میں تو صرف وقون فی میونکن کی کو ازواج کی کے ساتھ خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟

درامل خلد هی مرف ای وجہ سے پونا ہوئی ہے کہ آست کی ابقد او یس او کول کو رہے الفاظ نظر آھے کی ابقد او یس او کول کو رہے الفاظ نظر آھے کی افدان او الدار بیان الفاظ نظر آھے کی اللہ اس طرح کا ہے جید کسی خراج ہو گھا ہائے کہ جسم کوئی عام بچوں کی طرح تو ہو اللہ اس طرح کا ہے جید کسی شریعت کی است کر جسم کوئی عام بچوں کی طرح تو ہو اس کر بازاروں می جرو اور بیووہ حرکامے کرو جسمی تیار سے دیا جائے۔ الیا کہتے ہے یہ متعمد تمیں ہو آک دو مرے بچوں کے لئے بازاری می اور جوئی ترین ہوں مرکامے بادور خوش متعمد تمیں ہو آک دو مرے بچوں کے لئے بازاری می اور جوئی ترین افلاق کا ایک معار قائم کرنا ہو ہوگا ہے معار قائم کرنا

میں اس کے نہیں کی گئی کہ بعض طالات ہیں ہورتوں کے گئے گھرے نکانا میروری ہو جا یا مہد ہو سکتا ہے کہ ایک جورت کا کوئی سر دھرا نہ ہوں ہے ہی ممکن ہے گافا خاندان کی مقلمی گئیت سفائی بھاری سفدوری یا اور ایسے ہی وجوہ سے مورت یا ہر کام کرنے پر بجیوز ہو جائے۔ ایسی تمام صورتوں کے لئے قانون میں کانی مخانش رکمی بمی ہے۔ چانچہ مدیث میں ہے:

قد أنن الله لكن أن تخرجن لحوالتجكن (كارى) باب خروج النماء لحوا بُمَن وفي بِراً المعنى حديث في المسلم باب اباحد الخروج النماء تمثناء حاجد الانمان)

"الله تعلق نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپی ضروریات کے ساتے کہ تم اپی ضروریات کے ساتے کمرے کال عمل ہو۔"

مراس مم کی آجازت ہو بھی طالات اور شروریات کی رعامہ سے دی گئی ہے اسلامی مقام معاشرت کے اس فاعدے میں ترمیم فہیں کرتی کہ مورت کا دائرہ ممل اس کا دائرہ ممل اس کا دائرہ ممل اس کا دائرہ ممل اس کا کر ہے۔ یہ تو محل ایک دسمت اور زخست ہے اور اس کو آئی جیست میں دینا جائے۔

منفود ہو آ ہے آکہ ہر دہ بچہ ہو شریف بچوں کی طرح رہنا چاہتا ہو اس معیار پر وکنچے کی کوشش کرے۔ قرآن میں مورتوں کے لیے تعبیت کا یہ طریقہ اس لئے افتیار کیا گیا ہے کہ حرب جالیت کی مورتوں میں دلی بی آزادی تھی جسی اس وقت ہورپ میں ہے۔ ہی آکرم طالع کے ذریعہ سے بتر رہ ان کے لئے اخلاقی مدود اور ذریعہ سے بتر رہ ان کے لئے اخلاقی مدود اور خابیہ معاشرت کی ترور تھوں کی وقول بنایا جا رہا تھا اور ان کے لئے اخلاقی مدود اور خابی منابط معاشرت کی ترور تھوں ہی ہورتوں سے لئے تمونہ بن اممات الموسین کی زیر کی کو خاص طور پر منفید کیا گیا آکہ وہ دو مری مورتوں سے لئے تمونہ بن جائیں اور عام مسلمانوں کے گردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک میں دائے طامہ ابو یکر جسامی نے اپنی گردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک میں دائے طامہ ابو یکر جسامی نے اپنی گردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک میں دائے طامہ ابو یکر جسامی نے اپنی کی دائے طامہ ابو یکر جسامی نے اپنی

" بہ علم اگر چہ ہی اکرم ملکا اور آپ کی پیویوں کے جی بی بازل ہوا ہے تراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراس کی مراد عام ہے ' جس بیں آپ اور دو مرے سید مسلمان شریک ہیں کیو تک ہم آپ کی دیروی پر مامور ہیں اور وہ سب احکام جو آپ کے لئے فازل ہوئے ہیں ' ہمارے لئے بھی ہیں ، بجز ان امور کے جن کے متعلق تشریح ہے کہ وہ آپ کے لئے فائس ہیں۔ " (جلد سوم می ۵۵)

#### ضروري بإبنديال

بالغ عورت كو اسية ذاتى معالمات عن كانى آزادى بخشى عنى به محراس كو اس حد تك خود اختيارى عطا تهين كى على جس حد تك بالغ مرد كو عطاكى منى ہے۔ مثلا:

مرد اپنے افتیار سے بھال جا ہے جا سکا ہے کیان تورت خواہ کواری ہویا شادی شدہ یا پیوہ ' ہر حال بی ضروری ہے کہ سفری اس کے ساتھ ایک محرم ہو۔ لا پیمل لا مراہ تومن باللہ والیوم الاخر ان تسافر سفرا یکون ثابتہ ایام فصاعدا الا ومعها ابوهاوا خوها اوزوجها اوابنها او

تومحرم متها

ورکسی عورت کے لئے ہو اللہ اور يوم آخر پر ايمان رکھتی ہو۔ اللہ طلال جميں كہ وہ تين ون يا اس سے زياوہ سفر كرے بغيراس كے كہ اس كے ساتھ اس كا باب يا بحائى يا شوہر يا بينا يا كوئى محرم مرد ہو۔"

وعن ابى هريرة عن النبى صلعم انه قال لا تافر المراة ميرة يوم وليلة الا ومعها محرم- والعمل على هذا عند أهل العلم- (ترتري باب ماماء في كرايت ان تمافر الراة ومدم)

"اور ابو چرہے ہ فاتھ کی روایت ٹی اکرم طابع سے ہیں ہے کہ معنور اکرم طابع سے ہیں ہے کہ معنور اکرم طابع نے کے فرمایا حورت ایک وان رات کا سفر نہ کرسے جب کیک کے رائد کر سے جب کیک کے رائد کے ساتھ کوی محرم مرد نہ ہو۔"

وعن ابي هريرة ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل نو حرمة منها (ايردادرياب في الراة الله يخرع)

"اور معرت ابو ہریہ اللہ ہے ہیہ بھی روایت ہے کہ حضور آکرم علیلم نے قرایا سمی مسلمان عورت کے سلتے حلال نہیں کہ ایک ان روایات میں ہو اختلاف مقدار سفر کی تنعیبین میں ہے وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ درامل ایک دن یا دو دن کا سوال ایمیت نمیں رکھا، بلکہ ایمیت مرف اس آمر کی ہے کہ خورت کو نتبا لفل و حرکت کرنے کی ایمی آزادی نہ دی جائے ہو موجب فتہ ہو۔ اس شے صفور آکرم مطیع نے مقدار سفر معین کہ دی جائے ہو موجب فتہ ہو۔ اس شے صفور آکرم مطیع نے مقدار سفر معین کرنے میں زیادہ ایتمام نہ قرابا اور مختف طالات میں دفت اور موقع کی رعابت سے مختف مقداریں ارشاد فرائیں۔

مرد کو اسینے نکاح کے معالمہ جی بوری آزادی ماصل ہے۔ مسلمان یا کاری ماصل ہے۔ مسلمان یا کتابیہ موروں نیل ہے اور لورزی بھی کتابیہ موروں نیل ہے اور لورزی بھی رکھ سکتا ہے اور لورزی بھی رکھ سکتا ہے اور میں مورت اس معالمہ میں کلیت مور محار شین ہے۔ وہ کمی فیر قوم سے نکاح شین کر سکتا۔

لن تزال العرب بغیر ما منعت بنساؤها. " " ینی عرب کی بملائی ای وقت تک ہے جس تک اس کی عور تی محفوظ ہیں۔" (کلف الفعه المتحرانی) فلام اور کافر کو چھوڈ کر آزاد مسلمان مردوں میں سے مورت اپنے لئے اور کا انتخاب کر سکتی ہے اس معالمہ میں بھی اس کے لئے اپنے باپ اور از دو سرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ اولیاء کو دارا میں بھائی اور دو سرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ اولیاء کو میں شد حق رت میں کہ مورت کی مرض کے خلاف کمی سے اس کا نکاح کر دیں کیونکہ ارشاد نیوی ہے:

الا يماحق بنفسها منوليها الدالا تنكح البكر حتى

تستاذن ۲۔

گر مورت کے لئے ہی یہ مناسب تمیں کہ اسپنے فائدان کے ومہ واسد مردول کی رائے کے فلاف جس کے ساتھ جاہے نکاح کر نے۔ ای لئے قران مجید جس جمال مرد کے نکاح کا ذکر ہے وہاں منصح ینکنع کا مید استعال کیا میا ہے جس کے معنی خود نکاح کر لینے کے ہیں مثان:

وَ لَا تَتَكِمُوا الْنَفْرُلُتِ

"مشرک مورثول ست نکاح نہ کرو۔" "عَانَکِمُوْمَٰقَ بِالْدُنِ آَمْلِهِ فَيْ ہِ

"ان سے ان کے گروالوں کی اجازت نے کر نکاح کر لو۔" محرجال فورت کے نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں عموما" باب افعال سے انکاح کا صیغہ استعال کیا گیا ہے جس کے معتی نکاح کر دسینے کے جیں۔ مثلاً:

وَ اَلْاَحُوا الْآیَا فَی مِذْکُو ہے (النور - ۲۳)

"ای ہے شوہر عورتوں سے نکاح کرو۔"

وَ لَا تُعْلَمُ خُوا الْسُقِرِی بَیْ عَلَی نُوْمِنُوّا ۔ (البقرہ - ۲۲۱)

"ای عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔"

ا۔ بوہ اپنے معالمہ میں فیصلہ کرنے کا حق اپنے ول سے زیادہ رکھتی ہے۔ ۲۔ باکرہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔

اس کے معنی ہے ہیں کہ جی طرح شادی شدہ عودت اپنے شوہر کی آبائی ہے اس طرح فیرشادی شدہ عورت آپنے خاندان کے ذمہ دار مردوں کی آبائی ہے۔ کر یہ آبیت اس معنی شن شیں ہے کہ اس کے لئے ارادہ و عمل کی کوئی آزادی شیں یا اغت آپ معالمہ میں کوئی اختیار شیں۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ افاق و فائما معاشرت کو اختلال و برجی ہے محفوظ رکھے اور خاندان کے اخلاق و معاطمات کو اندرونی و بیروئی فتوں سے بچاہئے کی ذمہ داری مرد پر ہے اور اس نظم کی خاطر مورت پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ جو شخص اس نظم کا ذمہ دار ہو اس کی اطافت کرے فواہ وہ اس کا شوہر ہویا باپ یا بھائی۔

### عورت کے حقوق

اس کے بعد ایک اہم سوال عورت کے حقوق کاہے۔ ان حقوق کی معدن کی معدن کی معدن میں اسلام نے تین باتوں کو خاص طور پر طوع رکھا ہے۔

ایک بیا کہ مرد کو جو حاکمانہ افتیارات محن خاندان کے لئم کی خاطر دیئے ۔
 ایک بیا ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر شکے اور ایبا نہ ہو کہ آلج و متبوع کا تعلق عموما میروع کا تعلق عموما اور آقا کا تعلق بن جائے۔

افعار دو مرے ہے کہ عورت کو ایسے تمام مواقع ہم پنچائے جائیں جن سے فائدہ افعا کر وہ نظام معاشرت کے حدود میں اٹی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترتی دے سے کا کام معتر سے بھتر انجام دے سکے۔
 تیرے سکے اور تغیر تمرن میں اپنے جھے کا کام بھتر سے بھتر انجام دے سکے۔
 تیرے ہے کہ عورت کے لئے ترتی اور کامیابی کے بلند سے بلند ورجوں تک

پنچنا ممکن ہو ' کر اس کی ترقی اور کامیائی ہو گئے بھی ہو مورت ہونے کی حیثیت سے ہو۔ مرد بنا تو اس کا حق ہے ' شد مرداند فریدگی ہیک شک اس کو تیار کرنا اس کے سلے اور تدن کے سلے اور تدن کے اس کو تیار کرنا اس کے سلے اور تدن کے اس کو تیار کرنا اس کے سلے اور تدن کے سلے اور تد مرداند فریدگی بھی وہ کامیاب ہو شکی ہے۔

ذکورہ بالا بخوں امور کی بوری بوری رعامت کوظ رکھ کر اسلام نے مورت کو جیے وسیع بھرتی و سعائی حقوق دستے ہیں' اور عزت و شرف کے جو بلند مراتب مطا کے جی ان اور عزت این اخلاقی اور مراتب کی حافظت کے لئے اپی اخلاقی اور قانونی ہرایات میں جیسی بائدار طائبتی میاکی جیں' ان کی تطیرونیا کے کمی قدیم و مدید نظام معاشرت میں نہیں مائی۔

معاشي حقوق

سے اہم اور شروری چرجی کی بدولت تمان جی افسان کی حولت کا کم ہوتی ہے اور جس کے دراید ہے وہ اپی حولت کو برقرار رکھتا ہے وہ اس کی معافی معافی حیثیت کی معنوفی ہے۔ اسلام کے سوا تمام قوائین نے فورت کو معافی حیثیت ہے کرور کیا ہے اور می معافی ہے ہی معاشرت میں فورت کی قلائی کا سب سے بوا سب تی ہے۔ یورپ نے اس حالت کو بدانا چاہا گر اس طرح کم فورت کو ایک کمانے والا فرد بنا ویا۔ یہ ایک دو سری مقیم تر قرائی کا باعث بن محرت کو ایک کمانے والا فرد بنا ویا۔ یہ ایک دو سری مقیم تر قرائی کا باعث بن محرت کو ورافت کے نمایت وسیح حقوق دیا ہے۔ ایس اور دو سرے قربی رشتہ داروں حقیق داروں ہے۔ اس کو درافت کے نمایت وسیح حقوق دیا ہے۔ باپ سے شوہر سے اولو سے اور دو سرے قربی رشتہ داروں سے اس کو درافت کے ممایک کمانے والوں سے اس کو درافت کے ممایک کمانے داروں سے اس کو درافت کے ممایک کے

ا۔ درافت میں مورت کا حصہ مرد کے مقابلہ میں نسف رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مورت کو نفقہ اور مرکے حوق حاصل ہیں جن سے مرد محروم ہے۔ مورت کا نفقہ مرف اس کے شوہری پر واجب نہیں ہے بلکہ شوہرت ہوئے کی صورت میں باپ ہمائی ' بیٹے یا دو مرے اولیاء پر اس کی کفالت واجب ہوتی ہے۔ لیس جب فورت پر وہ ذمہ واریال نہیں ہیں جو مرد پر بین تو وراث میں کا حصہ بھی وہ نہ ہوتا جا ہے جو مرد کا ہے۔

اور ان تمام ورائع سے بھ وکد مال اس کو بہتا ہے اس می مکیت اور قبض و فقر اس کے فقر اس کے فقر اس کے فقر اس کا افتیار در اس کے فقر اس کو مامل ہے ' در شویر گو ' در کی اور گو ۔ من یران اگر وہ ممی تجارت می موج ہو گاگر ' یا خود محت کر سک بکھ کلے قر اس کی مالک مجی کلید ' وہی ہو اور ان میں اس سے فود و اس کا فقتہ ہر مال میں اس کے شوہر پر واجب ہے بیوی ان سب کے باوجود اس کا فقتہ ہر مال میں اس کے شوہر پر واجب ہے بیوی خواد کئی تی مالدار ہو ' اس کا شوہر اس کے فقد سے یری الذمہ حمیں ہو مکا ۔ فود میں اس مری الذمہ حمیں ہو مکا ۔ اس طری امیام مو می ہے کہ با او قات اس طری امیام مو می ہے کہ با او قات دو مرد سے دیادہ فیر موت کی مواثی حیثیت اتی معظم ہو می ہے کہ با او قات دو مرد سے دیادہ فیر موت کی ہوتی ہے۔

تمرنى حقوق

(۱) جودت کو عوبر کے اختاب کا پورا حل ویا کیا ہے۔ اس کی مرضی کے ظاف یا اس کی رضافتدی کے بغیر کوئی معلق اس کا نظر حین کر سکا۔ اور اگر دور اس کی مرشی سے میں مسلم کے ساتھ فکاح کر اللہ قر کوئی است روک حمیل سکا۔ البتہ اگر اس کی نظر احقاب کی البتہ مخض پر پڑے ہو اس کے فائدان کے مرب سے سے گرا ہوا ہو قو مرف اس صورت میں اس کے اولیاء کو احتراش کا حین حاصل ہے۔

(۲) ایک ٹاپندیدہ یا عالم یا عالم و شوہر کے مقابلہ میں خورت کو علم اور اللہ اور اللہ علی خورت کو علم اور اللہ ا مع د تغربی کے دستان حقوق دیئے سکتے ہیں۔

(۳) شوہر کو بیدی پر ہو احتیارات اسلام نے عطا کے بیں ان کے استعالی میں حسن سلوک اور فیاضانہ بر آؤ کی جانت کی سجے۔ قرآن مجید کا ارشاد

وَ عَايِثُمُ وَهُنَّ بِالْمُعْرُونِ " "عور لول كے ساتھ نكى كا بر آؤ كرو." اور ، وَلَا تَنْسُوْ الْمُعَدِّلُ بَيْنَكُونُ "تَهِينَ كَ تَعَلَقات مِن فَإِضَى كو نه بعول جاؤ."

نی اکرم ٹاپلم کا ارشاد ہے:

خيركم خيركم لنساته والطقهم باهله......

"تم میں ایجھے لوگ وہ ہیں ہو اپنی بیوبیاں کے ساتھ ایجھے ہیں اور اپنے ایل کا سلوک کرنے والے اور اپنے ایل کا سلوک کرنے والے ہیں۔"

یہ محض اظافی ہدایت ہی جمیں ہے۔ آگر شوہراہے القیارات کے استعال میں ظلم سے کام لے تو عورت کو قانون سے مدد لینے کا حق بھی حاصل ہے۔

(۳) ہوی اور مطلقہ عورتوں اور الی تمام عورتوں کو جن کے تکام ازردے قانون فخ کئے محے ہوں یا جن کو خکم تفریق کے ذراید سے شوہرسے جدا کیا گیا۔

ازردے قانون فخ کئے محے ہوں یا جن کو خکم تفریق کے ذراید سے شوہرسے جدا کیا گیا، نکاح ہائی کا غیر مشروط حق دیا گیا ہے اور اس امرکی تصریح کر دی گئی ہے کہ ان پر شوہر سابق یا اس کے کمی دشتہ دار کا کوئی حق باتی نہیں۔ یہ وہ حق سے جو آج تک ہورت کو حمیں طا

(۵) دیوانی اور فوجداری کے قوائین میں عورت اور مرو کے درمیان کائل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان و مال اور عزت کے شخط میں اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کمی حم کا اخیاز نہیں رکھتا۔

عورتوں کی تعلیم

عورتوں کو دینی اور دنیوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت وی گئی ہے بلکہ
ان کی تعلیم و تربیت کو ای قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی
تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نی اکرم بڑھی ہے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح
مرد حاصل کرتے تھے ای طرح عورتیں بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے
لئے او قات معین فرما دیتے تھے جن میں وہ آپ سے علم حاصل کرتے تھیں۔ کے لئے
حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطرات اور خصوصا محضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنما نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی معلم تھیں اور بوے

بڑے محابہ و تابعین ان سے حدیث تغیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو ورکنار کی اگرم طابع نے لوعزیوں تک کو علم اور ادب سکھانے کا تھم دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم طابع کا ارشاد ہے کہ :

ليما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها والبها فاحسن تعليمها والبها فاحن تاليبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران (خاري) كاب الكاح)

اوجس مخص کے پاس کوئی لوطری ہو اور وہ اس کو خوب تعلیم دے اور مرہ تندیب و شائعی سکھائے پھراس کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنے اس کے ایک دوہرا اجر ہے۔"

پس جہاں تک نفس تعلیم و تربیت کا تعلق ہے۔ اسلام نے حورت اور مرد کے درمیان کوئی اخیاز نہیں رکھا ہے۔ البتہ نوعیت جی فرق خروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے حورت کی میچ تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بھڑین بوگ ، بھڑین مال اور بھڑی گروائی بنائے۔ اس کا وائرہ عمل گرہے۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جائی چاہئے جو اس وائرہ جی اسے ذیادہ مفید بنا سکتے ہوں۔ مزید بران وہ علوم ہمی اس کے لئے خروری ہیں جو انسان کو انسان بنانے والے اور اس کے اظاف کو سنوار نے والے اور اس کی انسان کو انسان بنانے والے اور اس کے اظاف کو سنوار نے والے اور اس کی مسلمان کورت نے راحت ہیں۔ ایسے علوم اور ایسی تربیت سے آراستہ ہونا ہر مسلمان خورت کے لئے لازم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت فیر معمولی عقلی و زبنی استعداد رکھتی ہو 'اور ان علوم کے علاوہ دو مرے علوم و فون کی اعلیٰ تعلیم عمول کرنا چاہے تو اسلام اس کی راہ جس مزاحم نہیں ہے ' بھرطیکہ وہ ان عدود سے تجاوز نہ کرے جو شربیت نے خورتوں کے لئے مقرر کئے ہیں۔

بورت کی اصلی اٹھان (Emancipation)

یہ تو مرف حقوق کا ذکر ہے۔ گر اس سے اس احسان عظیم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام نے عورت پر کیا ہے۔ انسانی تندن کی بوری تاریخ اس پر کواہ

ہے کہ عورت کا وجود ونیا پر ذات " شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بیٹی کی پیدائش باپ کے لئے سخت عیب اور موجب نگ و عار تھی۔ سرائی رہنے ڈلیل سمجے جاتے تے حتی کہ سرے اور سالے کے الفاظ اس جافی جنیل کے تحت آج تک کالی کے طور پر استعال ہو رہے ہیں۔ بمعد سی قوموں میں ای ذات سے بینے کے کے لوکیوں کو قتل کر وسینے کا رواج ہو گیا تھا۔ا۔ جمانا تو ورکنار علاء اور پیشوایان فرجب تک میں مرتوں میر سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان مجی ہے یا نہیں؟ اور خدا نے اس کو روح بخش ہے یا نہیں؟ ہندو غرب میں ویدوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے گئے بتر تما۔ بدھ مت بس عورت سے تعلق رکھنے والے کے لیے ندوان کی کوئی صورت نہ تمی۔ میجیت اور یہودیت کی نگاہ بیل عورت بی انسانی مناد کی بانی میانی اور ومد دار حمی - بونان میس محروالیول کے کے نہ علم تھا نہ تہذیب و نقافت تھی اور نہ حقوق مدنیت سے چیڑیں جس عورت کو کمتی تخیں وہ رنڈی ہوتی تھی۔ روم اور اران اور چین اور مصراور تمذیب انہائی کے دوسرے مرکزوں کا حال ہی قریب قریب ایا بی تھا۔ مدیوں کی مظلومی و محکومی اور عالمکیر عقارت کے برگاؤ نے خود عورت کے زہن سے مجمی مزت نفس کا احساس مٹا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امر کو بھول مٹی تھی کہ دنیا میں وہ كوئي حق لے كر بيدا ہوئى ہے يا اس كے لئے بھى عزت كاكوئى مقام ہے۔

ا۔ قرآن مجید اس جالمی زہنیت کو نمایت بلیخ انداز میں بیان کر آ ہے:

وازًا بشر أحدهم بالانثر<sub>ا</sub>ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سود ما بسر به ايمسكه على هون أم ينسه في التراب (ا<sup>كثر</sup>ل ٥٨ـ٥٩)

<sup>&</sup>quot;اور جب ان میں سے کی کو بٹی پیدا ہونے کی خبروی جاتی ہو اس کے چرے پر کا ہونے کی خبروی جاتی ہو اس کے چرے پر کا کونس چھا جاتی اور وہ زہر کا سا محونٹ فی کر رہ جاتا ہے۔ اس خبر سے جو شرم کا داخ اس کو لگ تمیا ہے اور سوچنا ہے کہ آیا ذات کے کو لگ تمیا ہے اور سوچنا ہے کہ آیا ذات کے ساتھ بٹی کو لئے رہوں یا مٹی میں دیا دول۔"

مرد اس بہ ظلم و ستم کرنا اپنا حق سجھتا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ غلامانہ زائنیت اس مد تک اس میں پیدا کر دی محی تھی کہ وہ فخر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی "دائی" کہتی تھی۔ " چی ور آ" اس کا دھرم تھا اور پی در آ کے معنی یہ نتے کہ شوہر اس کا معبود اور دیو آ ہے۔

اں ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بلکہ ذہنی حیثیت سے بھی ایک انتظاب عظیم برپاکیا وہ اسلام ہے۔ اسلام نے می مورت اور مرد دونوں کی ابنیتوں کو بدلا ہے۔ جورت کی مونت اور اس کے حق کا مخیل می انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسواں اور بیداری مات کے دواغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حقوق نسواں اور بیداری اناف کے جو الفاظ آپ من رہے ہیں سے سب ای انتظاب انگیز صدا کی باز گھت ان جو محمد بالکا کی زبان سے بلند ہوئی تھی اور جس نے افکار انسانی کا رخ بیش میں جنوں نے دنیا کو بتایا کہ حورت بھی ولی کے انہاں سے بیسا مرد ہے۔

خَلَقَكُوْ مِنْ ثَفْیِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا \_ (النساو- ۱)
"الله ف تم سب كو ايك نفس سے پيدا كيا اور اى كى مِسْ
سے اس كے جوڑے كو بيدا كيا۔"

خداکی نگاہ میں مورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق شمیں۔ للرِّجَالِ نَصِیبُ مِنَا الْمُتَسَبُّوا ﴿ لِلنِّسَاءِ نَصِیبُ ثِمَّا الْمُتَسَبِّیٰ ﴿ لِلنِّسَاءِ وَالنَّسَاءِ الْمُتَسَبِّیٰ ﴿ النَّسَاءِ ٣٢)

"مرد جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں کے اور عور تیں جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں کے اور عور تیں جیسے عمل کریں ان کا پھل وہ پائیں گی۔"

ایمان اور عمل مبالح کے ساتھ روحانی ٹرتی کے جو درجات مرد کو مل کیے بین وہی عورت کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر اہرائیم بن اوہم بن سکا ہے تو عورت کو بھی رابعہ بھریے بنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ ہو عورت کو بھی رابعہ بھریے بنے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ کاشنے آپ کھٹو رَبُھُتُو اَبِّنَ لَا اُیسَیْدُو عَمَلَ مَاٰیلِ مِنْکُو مِیْنَ ذَکْرِ اَدْ

أَصْلَىٰ بَعُضُكُمْ وَنَ بَعُضُكُمْ

"ان کے رب نے ان کی وعا کے جواب میں قرایا کہ میں تم سے کمی عمل کرتے والے کے عمل کو ضائع نہ کروں گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دو سرے کی جنمیٰ ہے ہو۔"

وَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْقُلِمَاتِ مِنْ ذَكْرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَمِكَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْقُلِمَاتِ مِنْ ذَكْرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَمِكَ وَمَن يَعْمَلُ مِن الْقُلِمَاتِ مِن الْعُلْمُونَ فَقِيدًا لِ (النّساء - ١٢٣) مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَلَى مَن عَوْاه مَرْدِ عَوْ يَا مُورَاتُ مُمْ مُو اللّهِ الْوَرِتُ مُمْ مُو

ایمایدار' تو ایسے سب لوگ جنت میں واقل ہوں سے اور ان پر رتی ماری ظلم میں میں ہوگ جنت میں واقل ہوں سے اور ان پر رتی سار ظلم میں میں ''

بروہ میں بالہا ی بی جنوں نے مرد کو بھی خردار کیا اور عورت بل بھی ہے احساس پدا کیا کہ جسے حقوق عورت پر مرد کے بی ویسے بی مرد پر مورت کے اس ویسے بی مرد پر مورت کے

-01

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مُلَيْوِي ﴿ (الْبَقْرَة - ٢٨) "مورت پر جیے قرائض میں ویے بی اس کے حقوق ہمی

"-U!

کر مورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔ وہ حضور اکرم علیا بی وی بنول کے مقام سے افحا کر مورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا۔ وہ حضور اکرم علیا بی وی جنول لے باپ کو بتایا کہ بٹی کا وجود تیرے لئے نگ و عاد شمی ہے بلکہ اس کی پرورش اور اس کی حق رسانی تخیے جنت کا مستحق بتاتی ہے۔

من علل جاديتين حتى تبلغا جاء يوم القيمة أنا و هو وضم المايد (منم الراب الروا الله والادب)

"جس نے دو الرکیوں کی پرورش کی یماں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ سنیں تو تیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئم کے جسے میرے ہاتھ کی دو الگیاں ساتھ ساتھ ایں۔" من اتبلی من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من الناره (میلم "کاب ن*دگور*)

"جس کے بال لڑکیاں ہوا ہوں وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے تو بھی لڑکیاں اس کے لئے دوڑخ سے آڈین جائیں گی۔" حضور اکرم خلیام ہی نے شوچر کو بتایا کہ نیک ہوی جمرے لئے دنیا میں مب سے بدی تعمد ہے۔

خير متاع الدنيا المراة الصالحة (آنائي "آناب الناح)
"ونياكي نوتول عن بحران توت نيك يوي سهد"
حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى في
المسلوة (نائي "آناب محرة النمام)

''ونیا کی چیزوں بیں جمع کو سب سے زیادہ محبوب مورت اور خوشیو سے اور میری آنکمول کی ٹھنڈک نماز سے۔''

لیس من متاع الدنیا شی ء اف<mark>ضل من المرة الصالحة.</mark> (این باجه پ<sup>یر</sup>تاب الکاح)

"دنیا کی ہمترین تعمقوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے ہمتر قبیل بھ۔"

حضور اکرم خلیا بی سے بیٹے کو بنایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر و منزلت اور محن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے۔

سال رجل یا رسول الله من احق بحسن سحابتی قال امک قال امرک قال امرک قال امرک الارپ)

"ایک فض نے ہوجھایا وسول افتد ا جھے پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق میں کا سب ؟ قرمایا جمری مال ۔ اس نے ہوجھا کھر کون؟ فرمایا جمری مال۔ اس نے ہوچھا کھر کون؟ فرمایا جمری مال۔ اس نے ہوچھا کھر کون؟ فرمایا جمری مال۔ اس نے ہوچھا کھر کون؟ فرمایا جمری مال۔ اس نے

يوجها بمركون؟ فرمايا تيرا باب-"

الله حرم علیکم حقوق الامهات (بخاری کتاب الادب) "الله سنة تم پر ماؤل کی نافرانی اور حل سخی حرام کر دی

"--

حضور اکرم طاخم ی بنے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فرادائی اور حیات کی نزاکت اور انتخابیتدی کی جانب میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے۔ ای فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ انوائت کے لئے عیب نہیں ہے۔ اس کا حسن ہے۔ تم اس سے جو پچھ بھی فاکدہ اٹھا سکتے ہو ایس فطرت پر قائم رکھ کرئی اٹھا سکتے ہو۔ آگر اس کو مردول کی طرح میدھا اور سخت عطرت پر قائم رکھ کرئی اٹھا سکتے ہو۔ آگر اس کو مردول کی طرح میدھا اور سخت عالی کی کوشش کرد کے تو اسے تو ٹر دو گے۔

المراة كالضلع أن أقمتها كسرتها بأن أستعتعت بها استعتعت بها و فيها عوج (خاري وأب دارات التام)

ای طرح عمد طاخیم وہ پہلے اور در حقیقت وہ آخری فض ہیں جنول نے عورت کی نبیت کہ جود عورت کی اپنی ڈبنیت کو بھی بدل دیا اور جابل دبنیت کی جگہ خود عورت کی اپنی ڈبنیت کو بھی بدل دیا اور جابل دبنیت کی جگہ ایک نمایت جمیح ذبنیت پرائی جس کی بنیاد جذبات پر جس بلکہ خالص حتل اور علم پر تھی۔ پھر آپ نے باختی اصلاح پر بی اکتفا نہ قرابا بلکہ قانون کے ذرید سے عورتوں کے حقق کی حقاظت اور مردوں کے علم کی روک تھام کا اور عورتوں جس اتن بیداری پرداکی کہ وہ اپنے جائز حقق کی سمجھیں اور ان کی حقاظت کے لئے قانون سے مدد لیں۔

سرکار رمائری باب المنظم کی ذات میں عورتوں کو ایک ایبا رحیم و شنیق حای اور ایبا زبردست محافظ ال کیا تھا کہ آگر ان پر ذرا می بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت لے کر بے تکلف حضور آگرم علیظ کے پاس دوڑ جاتی تھیں اور مرد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کمیں ان کی ہوہوں کو آتحضرت علیظ تک شکایت لے جانے کا موقع نہ ال جائے۔ حضرت عیداللہ بن عمر واللہ کا بیان ہے کہ جب تک

حضور اکرم بڑھا ندہ رہے ہم اپنی عورتوں ہے بات کرنے ہیں احتیاط کرتے ہے کہ مباوا ہارے جن ہیں کوئی تھم نازل نہ ہو جائے۔ جب حضور اکرم بڑھا نے وفات پائی تب ہم نے کھل کر بات کرتی شروع کی۔ (بخاری باب الوصایا بالنہاء)
ابن ماجہ ہیں ہے کہ حضور اکرم بڑھا نے پیویوں پر وست درازی کرنے کی عام ممافعت فرا دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عرف ہے دکایت کی کہ عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں ان کو مطبح کرنے کے لئے مارنے کی اجازت ہوئی چاہے۔ بہت شوخ ہو گئی ہیں ان کو مطبح کرنے کے لئے مارنے کی اجازت ہوئی چاہے۔ آپ نے اجازت وے دی۔ لوگ نہ معلوم کب سے بھرے ہیئے ہے۔ جس روز آپ نے اجازت می روز میں بڑی گئی۔ دو مرے ون نی اجازت کی اور نے سے اجازت کی اور نے دی۔ اور فرایا :

لقد طاف الليلة يال محمد سبعون أمرأة كل أمراة

تشتكي زرجها فلا تجنون اولئك خياركم

"آج تھے بڑھا ہے گھروالوں کے پاس سر تورٹوں نے چکر نگایا ہے۔ ہر قورت اپنے شوہر کی شکامت کر رہی تھی۔ جن لوگوں نے سے حرکت کی ہے وہ تم میں ہرگز ایتھے لوگ شیں ہیں۔"

ای اظافی اور قانونی اصلاح کا بھیجہ ہے کہ اسلای سوسائی میں مورت کو وہ بلد حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیرونیا کی سوسائی میں نہیں بائی جاتی۔ مسلمان عورت ونیا اور دینا اور دوحانی میشات سے مزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند ہدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرو پہنچ سکتا ہے اور اس کا عورت ہونا کی مرتبہ میں بھی اس کی راہ میں حاکل نہیں ہے۔ آج اس بیسویں مدی میں بھی ونیا اسلام سے بہت بھیے ہے۔ افکار انسانی کا ارتفاء اب بھی اس مدی میں بھی دنیا اسلام سے بہت بھیے ہے۔ افکار انسانی کا ارتفاء اب بھی اس مقام بک نہیں بھی دنیا اسلام سے بھی دیا ہے۔ مغرب نے عورت کو جو بھی دیا ہے مورت ورحقیقت سے عورت کی حیثیت سے میں دیا ہے کی مرتب میں دیا ہے۔ مورت ورحقیقت ہے مورت ورحقیقت کی حیث بین بھی دیا ہے مورت ورحقیقت ہے مورت ورحقیقت کی حیث بین اس کی نگاہ میں ویا ہے بھی پرانی دور جالیت میں تھی۔ گھر

کی طکہ' شوہرکی ہیوی' بچوں کی مال' ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لئے اب بھی کوئی عزت نمیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مونث یا زن مزکر کے لئے ہو جسمانی حیثیت سے تو عورت محروافی اور زبنی حیثیت سے مرد ہو اور تدن و معاشرت میں مرد بی کے سے کام کرے۔ ماہر ہے کہ یہ انوشت کی مزت نہیں' رجولیت کی عزت ہے کیر احماس پہتی کی ذہنی البھن (Inferiority Complex) کا کمالا ٹیوت ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباس فخرے ساتھ پہنتی ہے ' مالا تکہ کوئی مرد زنانہ لباس مین کر بر سرعام آنے کا خیال ہی نہیں کر سکتا۔ بیوی بنتا لاکھوں مغربی عورتوں کے نزدیک موجب واستعد ہے ' جالاتکہ شوہر بنتا تمنی مرد کے نزدیک ذات کا موجب نہیں۔ مردانہ کام کرلے میں عورتیں عزت محسوس کرتی ہیں ' مالا تک خانہ داری اور برورش اطغال جیسے خالص زنانه کامول میں کوئی مرد مزت محسوس حمیں کرتا۔ پن بلا خوف تردید کما جا سكا ہے كه مغرب نے عورت كو بحيثيت عورت كے كوكى عزت نہيں دى ہے۔ یہ سارا کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ مورت کو تدن و معاشرت میں اس کے فطری مقام بی ہر رکھ کر عزت و شرف کا مرتبہ عطاکیا اور سیخ معنوں یں انوفت کے درجہ کو بلند کر دیا۔ اسمای تمان عورت کو عورت اور مرد کو مرو ر کھ کر ووٹوں سے الگ الگ وی کام لیتا ہے جس کے لئے فطرت منے اسے بنایا ہے اور پر ہر ایک کو اس کی جگہ بر عی رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیائی کے بکسال مواقع بہم پنجا تاہے۔ اس کی ٹکاہ میں انوعت اور رجولیت دولوں انمانیت کے ضروری اجزاء ہیں۔ تغیر تندن کے لئے دونوں کی اہمیت کیسال ہے۔ دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے میں وہ کیساں مغید اور کیسال قدر کی مستخل ہیں۔ نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوشت میں کوئی زاست۔ جس طرح مرد کے لئے عرت اور ترقی اور کامیابی ای میں ہے کہ وہ مرد رہے اور مردانہ خدمات انجام دے۔ ای طرح عورت کے لئے بھی عزت اور ترقی اور کامیابی ای میں ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام وے۔ ایک صائح تمان کا کام کی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری وائزہ عمل میں رکھ کر بورے انسانی حقوق وے موت اور شرف عطا کرے۔ تعلیم و تربیت سے اس کی جھی ہوئی ملاجیتوں کو چکائے اور اس وائرے میں اس کے لئے ترقول اور کامیابیوں کی رابی کو لے۔

## اسلامي نظام معاشرت

## (۳) کفظات

یہ اسلامی نظام معاشرت کا بورا فاکہ تھا۔ آب آمے بوصف سے پہلے اس فاکہ کی اہم تصومیات کو پھرایک تظرد کھے کیجے۔

ا۔ اس نظام کا خطاء ہے کہ اجماعی ماحول کو حتی الامکان شموائی ایجائی ماحول کو حتی الامکان شموائی ایجائے اور تحزیکات سے پاک رکھا جائے گاکہ انسان کی جسمائی و وائی قوتوں کو ایک پاکٹرہ اور پرسکون فضا میں نشو و ارتفاء کا موقع کے اور وہ اپنی بحقوظ اور مجتمع قوت کے ساتھ تغیر تدن میں اپنے جسے کا کام انجام دے سکے۔

۲- منفی لفاقات بالکل دائرہ ازدواج بین عمددد بول اور اس دائرے
کے باہر نہ صرف اختیار عمل کو روکا جائے بلکہ اختیار خیال کا بھی امکائی حد تک
سد باب کر دیا جائے۔

۳- مورت کا دائرہ عمل مزد کے دائرے ہو الگ ہو دونوں کی فطرت اور ذہنی و جسمانی استعداد کے لحاظ سے تھرن کی الگ الگ خدمات ان کے سیرد کی جائمی اور ان کے تعلقات کی عظیم اس طور پر کی جائے کہ وہ جائز صدود کے اغر ایک ود سرے کے مدکار ہوں "محر مدود سے تجاوز کر کے کوئی کسی کے کام میں ظل انداز نہ ہو سکے۔

۳۔ طائدان کے نتم میں مردکی حیثیت قوام کی ہو اور تھرکے تمام افراد صاحب خانہ کے تابع رہیں۔

۵۔ مورت اور مرد دونوں کو پورے انسانی ختوق عاصل ہوں اور دونوں کو رونوں کو پورے انسانی ختوق عاصل ہوں اور دونوں ک

بھی ان حدود سے تجاوز نہ کر سکے جو معاشرت میں اس کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں۔

اس نقشے پر جس نظام معاشرت کی تاسیس کی مٹی ہے اس کو چد ایسے تخفظات کی ضرورت ہے جن سے اس کا نظم اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ پر قرار رہے۔ اسلام میں یہ تخفظات تین متم کے جن :

- (۱) اصلاح باطن
- (۲) تعزیزی قوانین
- (۳) اندادی تدابیر

یہ بینوں تخفظات مظام معاشرت کے مزاج اور مقاصد کی تھیک مناسبت طوظ رکھ کر تیویز کئے سمجھے میں اور مل جل کر اس کی مفاهت کرتے ہیں۔

اصلاح باطن کے ڈرتیہ سے انسان کی تربیت اس طور پرکی جاتی ہے کہ وہ خود ہنود اس نظام معاشرت کی اطاعت پر آبادہ ہو عام اس سے کہ خارج میں کوئی طاقت اس کی اطاعت پر مجدد کرتے والی ہو یا نہ ہو۔

تعزیری قوائین کے ذریعہ سے ایسے جرائم کا سدیاب کیا جاتا ہے جو اس مظام کو توڑنے اور اس کے ارکان کو حدم کرتے والے جیں۔

اندادی تداہیر کے ذریعہ سے اجماعی زندگی میں ایسے طریقے رائج کے گئے ہیں جو سومائی کے احل کو فیر طبعی ہجانات اور مصوفی تحریکات سے پاک کر دیتے ہیں اور مسنفی اختیار کے امکانات کو کم سے کم حد تک گھٹا دیتے ہیں۔ اظلاقی تعلیم سے جن لوگوں کی اصلاح باطن کھل نہ ہوئی ہو اور جن کو تعزیری قوانین کا خوف بھی نہ ہو' ان کی راہ میں یہ طریقے الیمی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں کہ صنفی اختیار کی جانب میلان رکھنے کے باوجود ان کے لئے عملی اقدام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں میں وہ طریقے ہیں جو عورت اور مرد کے دائروں کو عملاً " الگ کرتے ہیں 'فائدان کے نظم کو اس کی صبح اسلامی صورت پر قائم کو عملاً " الگ کرتے ہیں 'فائدان کے نظم کو اس کی صبح اسلامی صورت پر قائم کرتے ہیں اور ان حدود کی حقاظت کرتے ہیں جو عورتوں اور مردول کی زندگی

# میں انتیاد قائم رکھنے کے لئے اسلام نے مغرر کی ہیں۔ (۱) اصلاح باطن

اسلام میں اطاعت امر کی بنیاد کلیت " ایمان پر رکمی گئی ہے۔ جو مخض خدا اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر انھان رکھتا ہو دہی شریعت کے امرو نوای کا اصل مخاطب ہے اور اس کو اوائر کا مطبع اور نوای سے مجتنب بناتے کے کے صرف میہ علم ہو جانا کائی ہے کہ قلال امر خدا کا امر ہے اور فلال منی خدا کی ٹی ہے۔ پس جب ایک مومن کو خدا کی کتاب سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ فخش اور بدکاری سے تمنع کرتا ہے تو اس کے ایمان کا اقتضاء یمی ہے کہ وہ اس سے پر بیز کرے اور اینے ول کو بھی اس کی طرف ماکل ہوتے سے پاک رکھے۔ ای طرح جب ایک مومن عورت کو به معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے ر سول مالئظ نے معاشرت میں اس کے لئے کیا حیثیت مقرر کی ہے تو اس کے بھی ایمان کا انتخاء یمی ہے کہ وہ برمنا و رغبت اس حیثیت کو قول کرے اور اپنی حد ے تجاوز نہ کرے۔ اس لحاظ سے زندگی کے دو سرے شعبوں کی طرح اخلاق اور معاشرت کے دائرے میں بھی اسلام کے مجع اور کائل اتباع کا مدار ایمان پر ب اور کی وجہ بے کہ اسلام میں اخلاق اور معاشرت کے متعلق ہدایات وسین سے پہلے ایمان کی طرف وجوت دی گئی ہے اور ولوں میں اس کو رائخ کرنے کی کوسٹش کی مٹی ہے۔

یہ تو اصلاح باطن کا وہ اسای تظریہ ہے جس کا تعلق صرف اخلاقیات ہی 
ہے نہیں بلکہ پورے نظام اسلامی سے ہے۔ اس کے بعد خاص کر اخلاق کے 
دائرے میں اسلام نے تعلیم و تربیت کا ایک نمایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے 
جس کو مخترا" ہم یمال بیان کرتے ہیں۔

حيا

دو سرے معاصی 'جن کا ارتکاب فطرت حوائی کے غلیہ ہے انبان کرتا ہے 'سب کے سب فطرت انبائی کے خلاف ہیں۔ قرآن ایسے تمام افعال کو مکر کے جامع لفظ ہے تجبیر کرتا ہے۔ "مکر" کا افغی ترجمہ "مجبول" یا "فیر معروف" ہے۔ ان افعال کو مکر کئے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے افعال ہیں جن سے فطرت انبائی آتا جیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جب انبان کی فطرت ان سے تا آتنا ہے اور دیوائی طبیعت اس پر زبرد تی بچوم کر کے اس کو ان افعال کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے ۔ تو فود انبان می فطرت میں کوئی اس چر اس چر کی نشاندی کر دی مکرات سے نفرت کرنے والی ہو۔ شارع مکیم نے اس چر کی نشاندی کر دی سے وہ اس کو "حیا" سے نفرت کرنے والی ہو۔ شارع مکیم نے اس چر کی نشاندی کر دی ہے۔ وہ اس کو "حیا" سے تو خوا سے تو خور کا ہے۔

حیا کے معنی شرم سے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں حیا سے مراد وہ " شرم" ہے ہو تمی امر شکر کی جانب ہاکل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت سے سائے اور اپنے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ یمی حیام وہ قوت ہے ہو انسان كو فنتاء اور محركا اقدام كرنے سے روكتي ہے اور أكر وہ جبلت حيواني كے غلب ے كوئى برا فعل كر كزر ما ہے تو يى جزاس كے دل ميں چكياں ليتى ہے۔ اسلام کی اظافی تعلیم و تربیت کا خلاصہ سے ہے کہ وہ حیاء کے اس چھیے ہوئے مارے کو نظرت انسانی کی ممرائیوں سے نکال کر علم و قم اور شعور کی غذا سے اس کی مرورش کرتی ہے اور ایک معنوط حاستہ اخلاقی بنا کر اس کو نفس انسانی میں ایک کوتوال کی حیثیت سے متعین کر دیتی ہے۔ یہ ٹھیک ٹھیک اس حدیث نبوی کی تغیرے جس می ارشاد ہوا ہے کہ امکل بین خلق و خلق الاسلام الحیاء۔ "ہر دین کا ایک اخلاق ہو یا ہے اور اسلام کا اخلاق منا ہے۔" اور وہ صدیث بھی ای مضمون پر روشنی ڈالتی ہے جس جس سرور کا تنات رسالت ماب طابع نے قرايا الالم تسنح فاصنع ماشئت "جب تخد من حالمين و يو تيرا في عاب كر "كونكه جب حيانه يوكي تو خوايشات جس كا ميداء جبلت حيواني ب مخمه ير غالب آ جائے گی اور کوئی محر تیرے کئے محر بی نہ رہے گا۔

انسان کی فطری حیا ایک ایسے ان محر اوے کی حیثیت رکھتی ہے جس نے اہمی کوئی صورت افتیار نہ کی ہو۔ وہ تمام متحرات سے بالطبح نفرت تو کرتی ہے محراس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہیں جانتی کہ ممی خاص قعل منكر سے اس كو كس كئے نفرت ہے " كى بلوا نسكى رفتہ رفتہ اس كے احساس نفرت کو کمزور کر دیجی ہے حتی کہ حیوانیت کے غلیہ ہے انسان محکرات کا ار تکاب کرنے لگنا ہے اور اس ار تکاب کی بیم تحزار ہم خرکار حیاء کے احساس کو بالکل ماطل کر دیتی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا مقصد اس نادانی کو دور کرنا ہے۔ وہ اس کو نہ صرف کھلے ہوئے محرات سے روشتاس کراتی ہے ، بلکہ ننس کے چور خانوں تک میں نیوں اور ارادوں اور خواہشوں کی جو پرائیاں چیس ہوئی ہیں ان کو بھی اس کے سامنے نمایاں کر دی ہے اور ایک ایک چیز کے معدوں سے اس کو خبروار كرتى ہے تاكہ على وجہ البصيرت اس ہے نفرت كرے۔ پھر اخلاقی تربيت اس تعلیم یافته شرم و حیا کو اس قدر صاس بنا دی ہے کہ منکر کی جانب سے اونی سے ادنی میلان بھی اس سے مخل نہیں رہتا اور نیت و خیال کی ذرا سی لفزش کو بھی وہ منبیہہ کئے بغیر نہیں جمورتی-

اسلامی اظافیات میں حیا کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ذندگی کا کوئی شعبہ
اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ چنانچہ تیرن و معاشرت کا جو شعبہ انسان کی منفی
زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی اسلام نے اصلاح اظائی کے لئے ای چیز
سے کام لیا ہے۔ وہ منفی معالمات میں نفس انسانی کی نازک سے نازک چوریون
کو چکڑ کر حیا کو ان سے خردار کرتا ہے ادر اس کی حمرانی پر مامور کر ویتا ہے یمال
تفصیل کا موقع نہیں اس لئے ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

دل کے چور

قانون کی نظر میں ذنا کا اطلاق صرف جسمانی انسال پر ہوتا ہے۔ محر اخلاق کی نظر میں دائرہ ازدواج کے باہر صنف مقابل کی جانب ہر میلان ارادے اور نیت کے اعتبار سے ذنا ہے۔ اجنبی کے حس سے آگھ کا لطف لینا اس کی آواز ے کانوں کا لذت یاب ہونا' اس سے مختلو کرنے میں ذبان کا لوچ کھانا' اس کے کویے کی خاک جہانا' اس کے مقدمات کویے کی خاک جہائے کے لئے قدموں کا بار بار اِٹھنا' یہ سب زنا کے مقدمات اور خود معنوی حیثیت سے زنا ہیں۔ قانون اس زنا کو شیس پکڑ آ۔ یہ دل کا چور ہے اور مرف دل بی کا کونوال اس کو گرفار کر سکتا ہے۔ حدیث نبوی اس کی مخبری اس ملرح کرتی ہے۔

العينان تزنيان وزنا هما النظرو الينان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصنق نالك كله ويكذبه

"آئمیں ناکرتی ہیں اور ان کی نا نظر ہے اور ہاتھ نا کرتے ہیں اور ان کی نا وست درازی ہے اور پاؤں ناکرتے ہیں اور ان کی نا اس راہ میں جانا ہے اور دل اور ان کی نا اس راہ میں جانا ہے اور نہان کی نا اس راہ میں جانا ہے اور نہان کی نا اس میں اور خواہش ہے۔ آخر میں منتی اصناء یا تو ان سب کی نا جنا اور خواہش ہے۔ آخر میں منتی اصناء یا تو ان سب کی تقدیق کردیتے ہیں یا تحذیب۔"

فتنه نظر

نفس کا سب سے بواچور نکاہ ہے اس کئے قرآن اور مدیث دونوں سب سے پہلے اس کے قرآن اور مدیث دونوں سب سے پہلے اس کی گرفت کرتے ہیں۔ قرآن کتا ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ مَ فَلِكَ أَذَكُ لَهُمُ اللّهُ وَإِنَّ اللّهُ جَهِمُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

"اے نی مومن مردول سے کمہ دو کہ اپنی نظروں کو (غیر عورتوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔
یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو پچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ باخبر ہے۔ اور اے نی مومن عورتوں سے بھی کمہ دو کہ اپنی نظروں کو (غیر مردوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی

حفاظت كرير-"

مدیث کمل ہے :

ابن ادم لک اول نظرة ولیلک والثانیة (الیمام)

"آدی زادے! تیری کیلی تظرف معاتب ہے گر خردار دوسری نظرته والناب"

حضرت على رمنى الله تعالى عنه سن فرمايا

يا على لا تتبع النظرة النظرة غان لك الاولى وليس لك الاخرة (ايوداؤو) باب بايومرد من فش اليمر)

"اے علی جائد ایک نظر کے بعد دوسری نظرند ڈالو۔ پہلی نظر تو معاف ہے محر دوسری نہیں۔"

حفرت جابر والد نے بوجها کہ "اجانک نظرید جائے تو کیا کروں؟" فرمایا "تو فورا" نظر بھیرلو۔" (ابوداؤد" باب نے کور)

## جذبہ نمائش حسن

ای فینہ نظر کا ایک شاخسانہ وہ بھی ہے بو عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ اس کا حس دیکھا جائے۔ یہ خواہش بیشہ جلی اور نمایاں بی ضیں ہوتی دل کے پردوں میں کمیں نہ کمیں نمائش حسن کا جذبہ چھیا ہوا ہوتا ہے اور وی لباس کی زینت میں الوں کی آرائش میں اریک اور شوخ کپڑوں کے اختاب میں اور ایسے ایسے خفیف جزئیات تک میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ جن کا اطلمہ ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لئے ایک جامع اصطلاح "تمری حالمہ ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لئے ایک جامع اصطلاح "تمری حا میا میلیت" استعال کی ہے۔ ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقدد شوہر کے جا میلیت کی تعریف میں آ جاتی ہے۔ اگر برقع بھی اس غرض کے لئے فوب صورت اور خوش رنگ انتخاب کیا جائے آگر برقع بھی اس غرض کے لئے فوب صورت اور خوش رنگ انتخاب کیا جائے کہ نگایں اس سے لذت یاب ہوں تو یہ بھی تمری جالمیت ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکا اس کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہوں کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہوں کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہوں کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہوں کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا ہوں کا تعلق عورت کے ایخ خمیرے ہے۔ اس

کو خود بی اپنے دل کا حساب لیمنا جاہئے کہ اس میں کمیں سے تاپاک جذبہ تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ اس تکم خداوندی کی محالمب ہے کہ

وَلَوْ تَنَبُرُ فِينَ تَفَدَّةَ الْمُالِمُلِنَةُ الْأُولْدِيدِ ١٠٠ (الاحزاب ٢٣٠)

دو آرائش مریری نیت سے پاک ہو وہ اسلام کی آرائش ہے۔ اور جس می ذرہ برایر میں بیت شامل ہو وہ جالیت کی آرائش ہے۔

فتنه زبان

مَرَضَ وَ قُلْنَ قُولًا تَعَرُونًا - (الاحزاب- ٣٢)

"اگر تہمارے دل میں خدا کا خوف ہے تو دبی دبان سے بات نہ کرو کہ جس مخص کے دل میں (بریتی کی بیاری ہو وہ تم سے پہلے امیدیں دابستہ کر لے گا۔ بات کرو تو سیدھے ساوھے طریقے سے کر۔ بس طرح انسان انسان سے بات کیا کرتا ہے۔"

یک دل کا چور ہے جو دو مرول کے جائز یا ناجائز منفی تعلقات کا مال بیان
کرنے جس بھی مزے لیتا ہے اور شخے جس بھی۔ ای لطف کی خاطر عاشقانہ غزلیں
کی جاتی ہیں اور عشق و محبت کے افسانے جسوٹ کی طاکر جگہ جگہ بیان کے جاتے ہیں اور سومائن جس ان کی اشاعت اس طرح ہوتی ہے جیے پولے پولے مائے۔ قرآن اس پر بھی تنبیہہ کرتا ہے :

ا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جس بناؤ سکھار کی ٹمائش کرتی پھرتی تھیں وو اب نہ ک

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنَّ تَثِيْعَ الْفَاحِثَةُ فَى الَّذِيْنَ الْمُنْوَا لَهُمْ عَذَاتِ اَلِيْمُ لَا مِنْ التَّرْثَيَا وَالْمُحِرَّةِ \* (الْتور- 19) ،

''دبو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے گروہ جی ہے حیاتی کی اشاعت ہو ان کے لئے دنیا جی بھی دروناک مذاب ہے اور آفزت جیں بھی۔''

فتہ زبان کے اور ہمی بہت ہے شعبہ ہیں اور ہر شعبہ بیل دل کا ایک نہ
ایک چور اپنا کام کرتا ہے۔ اسلام نے ان سب کا سرائے لگایا ہے اور ان سے
خبردار کیا ہے۔ مورت کو اجازت نہیں کہ اپنے شوہر سے دو سری موراؤل کی
گیفیت بیان کرے۔ ا

لا تباشرا لمراة حتى تصفها نروجها كانه ينظر أليا-(ترير) إب ما جاء في ما ترة الراة بالراة)

" منورت مورت سے خلا کا نہ کرے۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اس کی کیفیت اسے شوہر سے اس کھرح بیان کر دے کہ محویا وہ خود اس کو دکھیں رہا ہے۔"

عورت اور مرد دونوں کو اس ہے منع کیا گیا ہے کہ اپ ہوشدہ ازددائی معاملات کا طال دو سرے لوگوں کے سامنے بیان کریں کو نکہ اس ہے بھی فنش کی اشاعت ہوتی ہے اور دلول میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ (ابوداؤد اب من ذکر الرجل ما یکون من اصابتہ احل)

نماز باجماعت میں آگر امام غلطی کرے یا اس کو کمی ماوی پر متنبہ کرنا ہو تو مردوں کو سجان اللہ کہنے کا علم ہے محر حورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مرف وشک دیں اور زبان سے کچھ نہ پولیں۔ (ابوداؤد یاب التعفیق فی العلوة۔ بخاری یاب التعفین للنماء)

فتنه آواز

با اوقات زبان خاموش رہی ہے محر دو سری حرکات سے سامعہ کو متاثر

کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی نیت کی خرابی سے ہے اور اسلام اس کی بھی ممانعت کرتا ہے۔

وَكَا يَفْمِثَنَ بِأَرْجِيانِينَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِئِنَ مِنَ زِيْنَيْوَنَ (النور- ٣١)

"اور وہ اپنے پاؤل زمن پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زبنت انہوں نے چیمیا رکمی ہے (لینی جو زبور وہ اندر پہنے ہوئے ہیں) اس کا مال معلوم ہو (لینی جمنکار سائی دے) فتنہ خوشیو

فوشبو ہمی ان قاصدول بی سے ایک ہے جو ایک قلم شریر کا پینام دومرے نفس شریر کا پینام دومرے نفس شریر کا پینام دومرے نفس شریر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خبر رسائی کا سب سے زیادہ الطیف ڈرایے ہے جس کو دو سرے تو خفیف بی مجھتے ہیں گر اسلامی حیاء اتنی حساس ہے کہ اس کی طبع نازک پر یہ اطیف تحریک ہمی کراں ہے۔ وہ ایک مسلمان خورت کو اس کی طبع نازک پر یہ اطیف تحریک ہمی کراں ہے۔ وہ ایک مسلمان خورت کو اس کی اجازت نمیں دیتی کہ فوشبو میں ہے ہوئے گیڑے ہیں کر داستوں سے کررے یا مخلول میں شرکت کرے۔ کیونکہ اس کا حسن اور اس کی زینت کررے یا مخلول میں شرکت کرے۔ کیونکہ اس کا حسن اور اس کی زینت پوشیدہ ہمی ربی تو کیا فائدہ اس کی صلمیت تو فضا میں مجیل کر جذبات کو مخرک

قال النبى صلعم المراة انا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كنا يعنى زانية. (ثمري باب ما جاء في كرابيته خروج المعطرة)

"نی اکرم الکام نے فرایا کہ جو عورت عمر لگا کر لوگوں کے ،
درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ هم کی عورت ہے۔"
اذا شهدت احدا کین المسجد فلا تمسن طیبا۔ (موطا و مسلم)
مسلم)
"جب تم میں سے کوئی عورت مجد میں جائے تو خوشبو نہ

"\_2\_0

طیب الرجال ما ظهر ریعه و خفی لونه وطیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریعه (ترتری گیاب با جاء فی طیب الرجال والنساء ' آیوداؤد' با نکره من ذکر الرجل با نجون من اصابت الجر)

ور مردوں کے لئے وہ علم مناسب ہے جس کی خوشہو نمایاں اور رکک علی ہو اور عورتوں کے لئے وہ علم مناسب ہے جس کا رنگ نمایاں اور خوشہو علی ہو۔"

فتنه عرياني

سرے باب بی اسلام نے انسانی شرم و حیاء کی جس قدر سی اور کھل افسیاتی تعبیر کی ہے اس کا جواب ونیا کی کی تمذیب بی جیس بایا جاتا۔ آج ونیا کی مدنب ترین قوموں کا بھی یہ طال ہے کہ ان کے مردول اور ان کی عور تول کو اپنے جم کا کوئی حصہ کھول دینے بی باک نہیں۔ ان کے بال لیاس محش زینت سے زیادہ نہیں ہے۔ گر اسلام کی نگاہ بیں زینت سے زیادہ سرکی ابھیت ہے۔ وہ عورت اور مرد دونوں کو جم کے وہ تمام جھے چھیا نے کا مشنی کشش بائی جاتی ہے۔ موائی ایک دو مرے کے لئے مشنی کشش بائی جاتی ہے۔ موائی ایک ایک ایک دو مرے کے لئے مشنی کشش بائی جاتی ہے۔ موائی ہے۔ موائی ایک دو مرے کے لئے مشنی کشش بائی جاتی ہے۔ وہ مرے کے اسلام میں بھی یرواشت نہیں کرتی۔ فیر تو فیر اسلام اس کو بھی پند نہیں کرتی کہ میاں اور بیوی ایک وہ مرے کے مائے میں برونہ ہوں۔

انا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين-(ابن اجر عبر الشرعد الجماع)

"جب تم میں ہے کوئی مخص اپنی ہوی کے پاس جائے تو اس کو چاہئے کہ اس کو چاہئے کہ سر کا لحاظ رکھے۔ بالکل محد موں کی طرح دونوں نظے نہ ہو جائیں۔"

قالت عانشة ما نظرت الى فرج رسول الله صلعم- (<sup>ثارك</sup>ل

ترفدي علب ما جاء في حياء رسول الله)

" معترت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها فرماتی بیں کہ بیں سے رسول اللہ علیام کو بھی پریشہ نہیں دیکھا۔"

اس سے بدھ کر شرم و حیاء ہے کہ تنائی بیں بھی عمیاں رہتا املام کو موارا نبی اس کے کہ طلقہ لحق ان پستعی عند

"الله اس كا زياده حقدار ہے كہ إلى سے حياء كى جائے۔" (ترفدي ماہ حفظ العورة)

مدیث پش آ تا ہے کہ :،

ليلكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الاعند الفاتط و حسين يفضى الرجل الى أهله فاستحيوهم واكرموهم. (تريري) باب يا جاء في الاحتاء من الجراع)

"خردار بھی برہد نہ رہو کیونکہ تمارے مائے فدا کے فرقتے کے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جو تم سے جدا تمین ہوتے بیجوان او قات کے جن بیل تم رفع حاجت کرنے ہو یا آئی ہولیوں کے پاس جائے ہو افزاتم ان سے شرم کرد ادر ان کی فرت کا نماظ رکھو۔"

اسلام کی لگاہ میں وہ لیاس ور حقیقت لیاس بی تہیں ہے جس بیل سے بدن جھکے اور ستر تمایاں ہو۔

قال رسول الله صلعم نساء كإسيات عاديات حميلات مائلات روسهن كالبخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجذن ريحهاد (ملم أباب الناء الكارات العارات)

"رسول الله الله الله علیا که جو عور تین کریس کر بھی "
نگی بی رہیں اور دو سرے کو رہمائی اور خود دو سرول پر ریجھیں اور خود دو سرول پر ریجھیں اور مختی اون کی طرح ناز سے کرون ٹیڑھی کر کے چلیں وہ جنت میں ہرکز داخل نہ ہول کی اور نہ اس کی پر یائیں گے۔"

یماں استیعاب مقدود نہیں۔ ہم نے صرف چھ مٹالیں اس فرض سے پیش کی ہیں کہ ان سے اسلام کے معیار اخلاق اور اس کی اخلاق ایرٹ کا اندازہ ہو جائے اسلام سوسائی کے ماحول اور اس کی فضا کو قشاء و منکر کی تمام تحریکات نے پاک کر دینا چاہٹا ہے۔ ان تحریکات کا سرچشمہ انسان کے باطمن میں ہے۔ فیٹاء و منکر کی جرافیم وہیں پرورش پاتے ہیں اور وہیں سے ان چھوٹی چھوٹی تحوثی تحوثی تحوثی تحوثی ایرائے کی ایراء ہوتی ہے۔ بالل انسان ان خفیف سمجھ کر نظر ایراز کر دیتا ہے گر مکیم کی نگاہ میں دراسل وی اخلاق اور تیرن و معاشرت کو جاہ کر دیتا ہے گر مکیم کی نگاہ میں دراسل وی اخلاق کی تعلیم اخلاق باطن می میں جاء کا انکا زیردست احماس پیدا کر دیتا چاہتی ہے کہ انسان خود اسید نئش کا احتماب کرتا رہے اور برائی کی جانب ادفی سے اوئی میلان بھی آگر پایا جائے تو اس کو محسوس کر کے دہ آپ بی انبی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تو اس کو محسوس کر کے دہ آپ بی انبی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تو اس کو محسوس کر کے دہ آپ بی انبی قوت ارادی سے اس کا استیمال کرے۔

# (۲) تعزیری قوانین

اسلام کے توری قوائین کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسان کو ریاست کے گئیے۔ بین اس وقت تک نہ کسا جائے جب تک وہ فکام تمان کو بریاد کرنے والی کسی حرکت کا بالنعل مرتکب نہ ہو جائے۔ محرجب وہ آبیا کرگزرے تو پھر اس کو خفف سزائیں دے دے کر گزاد کرنے اور سزا بیٹلنٹے کا خوکر بنانا ورست نہیں ہے۔ شوت جرم کی شرائڈ بہت سخت رکھو۔ اے لوگوں کو حدود قانون کی ذو ہی

ا۔ اسلامی قانون شریعت میں جوت جرم کی شرائط عموا نمایت سخت ہیں مگر جرم زنا کے جوت کی شریع سب سے زیارہ سخت رکھی ملی ہیں۔ عام طور پر تمام معاملات کے لئے اسلامی قانون مرف دو گواہوں کو کافی سجھتا ہے گر زنا کے لئے کم از کم چار مواہ ضروری قرار دیتے ملے ہیں۔

آنے سے جہاں تک ممکن ہو بچاؤ ا۔ " محر جب کوئی عض قانون کی زو میں آ جائے تو اسے ایک سزا دو کہ نہ صرف وہ خود اس جرم کے اعادہ سے عاجز ہو جائے لگہ دو سرے ہزاروں انسان بھی جو اس قتل کی جانب اقدام کرنے والے ہوں اس عبرت ناک سزا کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں " کیونکہ قانون کا مقدم سوسائی کو جرائم سے پاک کرنا ہے۔ نہ ہے کہ لوگ بار بار جرم کریں اور بار بار سرنا بھتیں۔

ظام معاشرت کی حفاظت کے لئے اسلامی تعویرات نے جن افعال کو جرم متلزم سزا قرار دیا ہے وہ مرف دو جیں۔ ایک زنا۔ دو سرے فذف (لین کمی پر زنا کی تہمت لگانا)

مد زنا

زنا کے متعلق ہم اس سے پہلے بیان کر کے جیں کہ اظافی حیثیت سے یہ فعل انسان کی اختائی بہتی کا حجہ ہے۔ ہو مخص اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ درامن اس بات کا جوت ویتا ہے کہ اس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو کی ہے اور وہ انسانی سوسائی کا ایک صالح رکن بن کر شیس رہ سکتا۔ اجامی نظم نظر سے یہ ان مظیم ترین جرائم بی سے ایک ہے جو انسانی تدن کی میں بنیاد پر حملہ کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے ابرائم شن سے ایک ہے جو انسانی تدن کی مین بنیاد پر حملہ کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے ابرائم شن سے ایک ہو بجائے خود ایک قابل تعزیم محملہ کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے ابرائم شن اجرم مثنا میں جرو آکراہ یا کسی مخص فیر

ا - أي أكرم طُهُمُ كَا أرثار بها أدرواء الحدود عن المسلمين ما استعظم فأن كان له مخرج غخلوا سبيلهم فأن الامام يخطى في العقو خير من أن يخطى في العقوبات (ترفري الواب الجرور)

<sup>&</sup>quot;مسلمانوں کو مزائے بچاؤ جمال تک عمکن ہو۔ اگر بجرم کے لئے برات کی کوئی مورت ہو تو اے چھوڑ دو۔ کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلقی کرنا اس سے بھتر ہے کہ وہ مزا دینے میں غلطی کرے۔"

#### كى حق تلنى شريك بويانه بو قرآن جيد كالحم بيب ك :

اَلْزَانِيَةُ وَالزَّانِيِّ خَاجِلِدُوا كُلْنُ وَاحِدٍ شِيْعَنَّا مِانَةً جَلْدَوْ وَلَا تَأْخُذُكُمْ الْلِيَا يهمَا رَأْفَةُ فِي وَنِنِ اللهِ إِنْ كَلْنَكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْلِيَوْ وَلَيْفَهِدُ عَدَانِهُمَا طَالِمَةً قِنَ الْنَوْمِ الْنَوْمِ وَالْمَوْدُونَ مِالْنُومِ وَالْمُورِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَلَيْهِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُومُ وَلَيْنُومُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

"زناکار عورت اور زناکار مرد" دونوں بی ہے ہر ایک کو سو
کوڈے بارد اور کانون الی کے مطلبہ بی تم کو ان پر ہرگز رقم شہ
کھانا جائے۔ اگر تم اللہ اور ہوم جنزت پر ایمان دیکتے ہو۔ اور جب
ان کو مزا دی جائے تو مسلمانوں بی ہے ایک بماجت ایس کو دیکتے کے
ساتے ماضر دے۔"

اس باب میں اسلام قانون اور مغربی قانون میں بہت ہوا اختیاف ہے۔ معربي قانون دنا كو يجائے خود كوكى جرم نيس سجستا۔ اس كي نكاه بيں ہيا تھل مرف اس وقت برم ہوتا ہے جب کہ اس کا ارتکاب بہرو اکراہ کے ساتھ کیا جائے یا تمی ایس مورت کے ساتھ کیاجائے ہو دو مرے مخص کے تکاح جن ہو۔ بالغاظ دیکر اس قانون کے زردیک زنا خود جرم فیس ہے بلکہ جرم وراصل جرم حل تلنی ہے۔ بخلاف اس کے اسلام قانون کی تظریس سے قتل خود ایک چرم ہے اور جرد اکراہ یا حق فیریس مداخلت سے اس پر ایک اور جرم کا امثافہ ہو جا آ ہے۔ اس بنیادی اختلاف کی وجہ ہے سزا کے باب میں بھی دونوں کے طریقے علف مو جائے ہیں۔ مغمل قانون ذما بالجرمی صرف سرائے قید پر اکتفاکر ہا ہے اور شکونہ عورت کے ساتھ ڈٹا کرتے یہ مورت کے شوہر کو صرف ناوان کا مستحق قرار دینا ہے۔ یہ سزا جرم کو روسکتے والی شمیں بلکہ ٹوکوں کو اور جرات ولانے والی ہے۔ ای گئے ان ممالک جس جمال یہ قانون پرائج ہے ' زنا کا ارتاب بومتا جلا جا آ ہے۔ اس کے مقابلہ بین اسلامی قانون ذنا پر الی سخت سزا دیتا ہے جو سوسائن كواس جرم اور ايے جممول سے ايك مت كے لئے پاك كروئى ہے جن ممالک میں زنا پر سے مزا دی می ہے وہاں اس فعل کا ار الکاب مجمی عام شیں

ہوا۔ ایک مرتبہ حد شری جاری ہو جائے گار پورے ملک کی آبادی پر الی ہیت جہاجاتی ہے کہ برسوں کیک کوئی فض اس کے ارتکاب کی جرات شیس کر سکا۔ یہ مجمانہ میلانات رکھنے والوں کے ذہن پر ایک طرح کا ٹندیاتی اپریش ہے۔ جس سے ان کے نئس کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔

منرلی عمیر سو کو دول کی سرا پر نفرت کا اظمار کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ سی ہے کہ وہ انسان کو جسائی تولیف چھانا پند جیں کرتا بلکہ اس کی اصل وجہ سے کہ اس کے اطلاقی شور کا تشوونا ایجی تک ناقص ہے۔ وہ زنا کو پہلے صرف ایک عیب سجتا تھا اور اب اے محن ایک کمیل ایک تفریح سجتا ہے جس سے دو انسان تعوری ویر کے لئے اپنا دل بھلا لیتے جیں اس لئے وہ جابتا ہے کہ تانون اس قبل سے دواواری برتے اور اس وقت تک کوئی باز پرس در کرت جب تک کہ زائی دو سرے قض کی آزادی یا اس کے قالوئی حقوق جی طلل انداز ند ہو۔ پر اس بی قال انداز ند ہو۔ پر اس بی قال اندازی کی صورت بی بھی وہ اس کو ایس طلل انداز ند ہو۔ پر اس بی قبل اندازی کی صورت بی بھی وہ اس کو ایس معمولی سزایا تاوان اس کے زویک ایسے جرم کی کائی سزا ہوتے ہیں اس لئے معمولی سزایا تاوان اس کے زویک ایسے جرم کی کائی سزا ہے۔

گاہر ہے کہ جو قض زناکا یہ تصور رکھنا ہو وہ اس قبل پر سو کو ژول کی مزاکو ایک کالمانہ سزائی سمجے گا۔ گر جب اس کا اطلاق و اجماعی شعور ترقی کرے گا اور اس کو معلوم ہو گا کہ زنا خواہ بالرشا ہو یا بالجراور خواہ بیای ہوئی عورت کے ساتھ ہو یا بن بیای کے ساتھ' بسرطال وہ ایک اجماعی جرم ہے اور پوری سوسائٹ پر اس کے تقصانات عائد ہوتے ہیں' تو سزا کے متعلق بھی اس کا نظریہ خود بخود بدل جائے گا۔ اے صلیم کرنا پڑے گا کہ سوسائٹ کو ان نقصانات کے بیانا مروری ہے اور چو کلہ زناکی تحریب کرنے والے اسباب انسان کی حوالی جہلت میں نمایت گری بڑی رکھتے ہیں اور ان بڑوں کو محض قیدوبند اور حوالی جہلت میں نمایت گری بڑی رکھتے ہیں اور ان بڑوں کو محض قیدوبند اور مناس کا آبانا سے زور سے خیس اگھاڑا جا مکا' اُنڈا اس کا سدباب کرنے کے لئے شدید جسائی مذید تدایر استعال کے بغیر چارہ خیس۔ ایک مختص یا دو محضوں کو شدید جسائی شدید تداییر استعال کے بغیر چارہ خیس۔ ایک مختص یا دو محضوں کو شدید جسائی

آزار پنچا کر لاکوں اشخاص کو سیے شار اطائی اور عمرانی معنرتوں سے بچا دینا اس سے بہتر کے کہ مجرموں کو تکلیف سے بچا کر ان کی بوری قوم کو ایسے تضافات میں جانا کیا جائے ہو آئے وائی ہے گاہ تسلول تک بھی متوارث ہونے والے بول۔

سو کوڑوں کی سزا کو ظالمانہ سزا قرار دینے کی ایک وجہ اور بھی ہے جو معربی تندیب کی بنیادوں پر خور کرنے سے باسانی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جیما کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ' اس تمذیب کی ابتداء بی جماعت کے مقابلہ میں فرد کی ، جمایت کے جذبہ سے ہوئی ہے اور اس کا سارا خبر انفرادی حقوق کے ایک مبلانہ آميز تصور سے تيار ہوا ہے۔ اس سنے فرد خواہ جماعت پر کتنا بی ظلم کرے ' اہل مغرب کو پکھ ذیادہ تاکوار نہیں ہوتا کیا۔ اکثر مالات نیں وہ اے بخوجی موارا کر ليت بي .. الهند جماعت حقوق كي حاعت ك لت جب فرد ير باخذ والا جاما ب تو ان کے رو کھٹے کوئے ہوئے گئے ہیں اور ان کی ماری عدرویاں جماعت کے بجائة فرد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ علاوہ بریں تمام الل جالیت کی طرح جالیت مغرب کے پیروؤں کی بھی انتیازی خصوصیت ہے کہ وہ معتولات کے بجائے محسوسات کو زیادہ ابمیت دیتے ہیں۔ جو نقصان ایک فرد پر مترتب ہو گا ہے وہ چونکہ محدود فکل ہیں محسوس طور پر ان کے سامنے آتا ہے اس کے وہ اسے ایک امر عظیم سیجیج بیں۔ بخلاف اس کے وہ اس تخصان کی ابھیت کا اوراک نہیں کر سکتے۔ جو دسیع پکانہ پر تمام سوسائٹ اور اس کی آئندہ تسلوں کو پہنچا ہے ا کوتکه وه ایل دِسبت اور ایل دور ری کی عادیر محسوس شیس مو آ۔

المد فتزف

زنا کے جو نفسانات ہیں انہی سے ملتے ملتے تشمانات تمت زنا (قذف)
کے بھی ہیں کہ یہ شریف مورت پر زنا کی جموثی تمت نگانا تنا اس کے لئے بدنای
کا موجب تہیں بلکہ اس سے فائدانوں میں دشمنی بھیلتی ہے 'انساب مشتبہ ہوتے
ہیں 'ازدوای تعلقات میں فرائی واقع ہوتی ہے اور ایک محض محض ایک مرتبہ

زبان بلاکر بیسیوں انسانوں کو برسون کے لئے جٹلا عذاب کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس جرم کے لئے جمی سخت سزا تجویز کی ہے۔

وَ اللّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَفَى ثُمِّرَ لَمُ يَأْثُواْ بِالْرَبْعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُواْ تُعْنِينَ جَدَالَهِ مُعْرَالُهُ فَاجُلِدُواْ بِالْرَبْعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُواْ تُعْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَعْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا ۚ وَ أُولِيكَ مُمُ الْفَيغُونَ جَلَدَةً وَلَا تَعْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا ۚ وَ أُولِيكَ مُمُ الْفِيهُ وَلَا تَعْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا ۚ وَ أُولِيكَ مُمُ الْفِيهِ الْفَيْرِهِ مِنْ إِلَيْهِ وَمِنْ إِلَيْنِ مِنْ إِلَيْهِ وَمِنْ إِلَا لَهُ مِنْ الْفُورِ مِنْ إِلَيْهِ وَمِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ وَمِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَا لَكُولِهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ أَلِي اللّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ مِنْ إِلّهُ لَكُونِ مِنْ إِلّهُ لِلْهِ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلَا لَهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لِمُنْ إِلّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَا لِمُعْمِلُولُ اللّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ إِلّهُ مِنْ إِلْهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ إِلْهِ مِنْ إِلْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ إِلّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَنْهُ أَلْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِي أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِي أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ أَنْهُ أَنْهُ مِلَّا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِمْ أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلِمُ أَلِهُ مِنْ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَقُ مِنْ أَنْهُ أَلِهُ مِنْ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَلْمُ أَلِهُ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَلِمُ أَلَا أَنْهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَالْمُ أَلِمُ أَلِهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِهُ مِنْ أَلِي أَلِي أَلْم

"اور ہو توگ پاک وامن عورتوں پر الزام لگائیں پھر جار مواہ اس کے جوت میں بیش نہ کریں 'ان کو ای (۸۰) کوڑے لگاؤ اور آئدہ مجی ان کی موائی قبول نہ کرو 'ایسے نوگ خود ہی بدکار ہیں۔"

### (۳) انسدادی تدابیر

اس طرح اسلام کا قانون فوجداری ایی سیای طاقت سنے ایک طرف لو بدکاری کو زبردی روک ویتا ہے اور وو سری طرف سوسائٹی کے شریف ارکان کو بدنیت لوگوں کی بدزبانی سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم انسان کو اندر سے درست کرتی ہے تاکہ اس میں بذی اور ممناہ کی طرف ربخان ہی پیدا نہ ہو اور اس کا تعزیری قانون اس کو یاہر سے درست کریا ہے تاکہ اخلاقی تربیت کے ناتص رہ جانے سے اگر اس تم کے رجانات پیدا ہو جائیں اور قوت سے تعل میں آئے گئیں' تو ان کو بجر روک ویا جائے۔ ان دولول تدیروں کے درمیان چھ مزید تدبیری اس فرض کے لئے اعتیار کی مئی ہیں کہ املاح یاطن کی اخلاتی تعلیم کے گئے مددگار ہوں۔ ان تدینہوں سے نظام معاشرت کو اس طرح درست کیا حمیا ہے کہ اظافی تربیت کے نقائص سے جو کروریاں ا فراد جماعت میں ہاتی رہ جائمیں ان کوترتی کرتے اور قوت سے فعل میں آنے کا موقع ی نه ل سکے سوسائٹ میں ایک ایا ماحل پیدا ہوجائے جس میں برے ميلانات كو نشودنما دين والي آب و موا مفتود مو ميجان المكيز تحريكات ناپيد مول. صنفی اختثار کے اساب کی کہائی حد تک کم ہو جائیں اور ایسی تمام صورتوں کا سدباب ہو جائے جن سے نظام تمان میں برہی پیدا ہوئے کا امکان ہو۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ ان تدبیروں میں سے ایک ایک کو بیان کرتے ہیں۔ لپاس اور ستر کے احکام

انگام معاشرت کے سلسہ عن اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے بریجی کا استیصال کیا اور مردوں اور خورتوں کے لئے سر کے حدود مقرر کر دیے۔ اس معاملہ عن عرب جائیت کا جو حال تھا' آج کل کی ممذب ترین قوموں کا حال اس سے بچھ زیادہ مختف نہیں ہے۔ وہ ایک دو سرے کے سامنے بے الکلف بھے ہو جائے تھے۔ اب حسل اور تشاہ عاجت عی پردہ کرنا این کے نزدیک فیر ضروری خا۔ کعب کا طواف بالکل برہنہ ہو کر کیا جا آ تھا اور اسے ایک اچھی عبادت میں ان کی خارت میں عالی ان کی نزدیک فیر اس مان کی جا تھا۔ کعب کا طواف بالکل برہنہ ہو کر کیا جا آ تھا اور اسے ایک اچھی عبادت میں جو رتوں کا لباس ایبا تھا جس میں سینے کا بچھ حصہ کھا رہنا تھا اور بازو' کمر اور پڑلیوں کے بعض جے کھل جاتے تھے۔ سے بالکل میں کیفیت آج یورپ' امریکہ اور جاپان کی بھی ہے اور مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے در مشرقی ممالک میں بھی کوئی دو مرا نظام معاشرت ایبا نہیں ہے جس میں کشف و ستر کے حدود با قاعدہ مقرد کئے گئے ہوں۔

ا۔ مدیث بیں آیا ہے کہ حضرت مستور بن محومہ ایک پھر اٹھائے آ رہے تھے۔ راستہ بیں یہ بند کھل کر کر بڑا اور وہ ای حال بیں پھر اٹھائے بیلے آئے۔ آنخضرت مخطع نے ویک اٹھائے کے دیکھا تو بیکے اپنا جم وحاکو اور نکھے نہ پھرا کرو۔ (مسلم کیا با الافتناء حملت العورہ)

ابن عباس ' مجابد' طاؤس اور زہری کی متغفہ روایت ہے کہ کعبہ کا طواف پر جمکی کی
 مالت میں کیا کرتے ہتے۔

<sup>۔</sup> سلم کتاب التغیر میں عرب کی ہد رسم بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت برہنہ ہو کر طواف کرتی ہے کہ ایک عورت برہنہ ہو کر طواف کرتی کچر حاضرین سے کہتی کہ "کون جھے ایک کیڑا دیتا ہے کہ میں اس سے اپنا بدن دعا عوں۔ " اس طرح ما تھنے والی کو کیڑا دیتا ایک ثواب کا کام سمجما جا آتھا۔

الا ۔ تغیر کیر آپ ولیطر بن بخمر عن علی جیوبھن۔

اسلام نے اس باب میں انسان کو تندیب کا پہلا سبق سکمایا۔ اس نے مایا

کر:

ينكِنَ الْمَرَقَدُ الزَّلْمَا مَلِيَكُوْ لِيَامًا ثُيامِنَ سَوْلِكُوْ وَرَشَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

"اے اولاد آدم اللہ کے تم پر لیاں ای گئے انارا ہے کہ
تمارے جسوں کو ڈھانے اور تمارے گئے موجب ڈینٹ ہو۔"
اس آیت کی رو سے جسم ڈھانئے کو ہر مرد و خورت کے لئے فرش کر دیا
میار نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سخت امکام دیے کہ کوئی مجنس کس کے
سائٹ برہنہ نہ ہو۔

ملعون من نظر الى سواة اخيد (انكام القران الجسام)

"المون ہے وہ ہو اپنے ہمائی کے سرر بنظر ڈالے۔"

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا العراة الى عودة المعراق الى عودة العراب المعراق الى عودة العراب المعراق الى عودة العراب المعراب مرد اور كوئى عورت كى عورت كو يربت نہ

دیجے۔"

لان اخر من السماء فانقطع نصفین احب الی من انظر الی عورة احداوینظر الی عورتید (الیسوط کاب الاستمان)

"فداکی هم ! ش آسان سے پینکا جاؤل اور میرے دو کلڑے ہو جائیں کے دیارہ سیرے لئے زیادہ بھتر ہے یہ نبعت اس کے کہ می کی کے پوئیدہ متام کو دیکھوں یا کوئی میرے پوئیدہ متام کو دیکھے۔"
ایاکم والتعری فان معکم من لا یفارقکم الا عند الفائط و

حین یفضی الرجل الی اهلمہ (ترفری اب ما جاء فی الاستنار)
"خبردار مجی برہتہ نہ رہو کی تکہ تہمارے ساتھ وہ ہے جو تم
سے مجی جدا نہیں ہوتا سواسۂ تعنائے حاجت اور مباشرت کے وقت

**"\_**\_\_

اذا اتى احدكم لعله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. (ابن اجر- باب التر عد الجاع)

"بب تم من سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت

من منز دھائے اور بالکل کد حول کی طرح نگانہ ہو جائے۔"

ایک مرعبہ آنخفرت طبط ذکوۃ کے اونٹول کی چراگاہ میں تفریف لے مجے
او دیکھا کہ چروابا جنگل میں نگا لیٹا ہے۔ آپ نے اس وقت اے معزول کر دیا

لايعمل لنامن لاحياء لم

"جو عض بے شرم ہے وہ بمارے کی کام کائیں۔" مردول کے لئے سڑ کے حدود

ان احکام کے ساتھ مورتوں اور مردوں کے لئے جم و حاکفے کے حدوو ہی الگ الگ مقرد کے مختے اصطلاح شری جی جم کے اس حصد کو ستر کہتے ہیں جس کا ڈھاکٹا فرض ہے۔ اصطلاح شری جی ایک اور کھنے کے درمیان کا خصد " ہیں جس کا ڈھاکٹا فرض ہے۔ مرد کے لئے ناف اور کھنے کے درمیان کا خصد " ستر" قرار دیا گیا ہے اور تھم دیا گیا کہ اس کو نہ کمی کے سامنے کھولیں اور نہ کمی دو سرے ہی کے اس حصد پر تظرو الیں۔

عن أبى أيوب الإنساري عن النبي سلى الله عليه وسلم مافوق الركجتين من العورة وأسفل من سرة من العورة (وار تعني):

"جو کچھ گھنے کے اوپر ہے وہ چھپانے کے لائق ہے اور جو پچھ ناف کے بنچ ہے وہ چھپانے کے لائق ہے۔"

عورة للرجل ما بين سرة الى ركبة (ميسوط) "مرد كے لئے ناف ہے كھنے تك كا حمد چمائے كے لاكن عن على أبن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخنتك ولا تنظر الى فخنحى ولا ميت. (أنبير كبيرا آب قل نامومين مخفوا من ايماريم)

''اپی ران کو نمئی سے سامنے نہ کھول اور نہ نمی زندہ مخض یا مردہ مخض کی ران پر نظرڈال۔''

یہ تھم عام ہے جس سے پویوں کے سوا اور کوئی منتھی تھیں۔ چنانچہ مدیث میں ہے:

احفظ عورتك الآمن نوجتك اوما ملكت يمينك. (اجام القرآن الجماص جلد ٣٣ ص ٣٤)

"اسپے سترکی مقاعب کرد ، بجزاجی بیویوں سکے اور ان لوہ یوں سکے ہو تہمارے تعرف میں موں۔"

عورتوں کے لئے سرتے حدود

وراؤں کے لئے سڑ کے حدود اس سے زیادہ وسیع رکھے میے ہیں۔ ان کو عظم دیا گیا کہ اپنے چرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جمم کو تمام لوگوں سے چیزے اور ہاتھوں کے سوا تمام جمم کو تمام لوگوں سے چینا کیں۔ اس عظم میں باپ ممائی اور تمام رشتہ دار مرد شامل ہیں اور شوہر کے سوا کوئی مرد اس سے مشتی نہیں ہے۔

لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تخرج يديها الا الى ههذا وقبض نصف الذراع. (اتن 12/2)

نی اکرم منظیم نے فرمایا کہ میمی عورت کے لئے ہو اللہ اور بوم آخر پر ایمان رکھتی ہو ، جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے۔ " یہ کد کر آپ نے اپنی کلائی کے نسف حصہ پر ہاتھ رکھا۔

الجانية انا حاضت لم يصلح أن يرى منها الا وجهها وينها المفصل.

"جب عورت بالغ مو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظرنہ

آنا چاہئے سوائے چرو اور کلائی کے جوڑ تک باتھ سکے۔"
حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھتے عبداللہ بن
اللغیل کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو ٹی اکرم طائع نے اس کو تابیند کیا۔
میں بنے عرض کیا یا رسول اللہ طائع یہ تو نیرا بھتیجا ہے۔ حضور
اکرم طائع نے قرمایا۔

انا عرقت المراة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا مادون هذا وقبض على دراع نفسه فترك بين قبعنته وبين الشف مثل قبعنته اخرى- (انن 2/)

"بب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لئے جائز قسی کہ اپنے
جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چرے کے اور سوائے اس کے۔
یہ کہ کر آپ نے اپنی کلائی پر اس طرح باتھ رکھا کہ آپ کی گرفت
کے مقام اور جنیلی کے ورمیان صرف ایک مٹھی بحر جگہ باتی جی۔"
حضرت اساء بنت ابی بحر بو آنخضرت طبیع کی سائی تھیں ایک مرجہ آپ
کے سامنے باریک لیاس بن کر حاضر ہو کی اس حال میں کہ جسم اندر سے بھلک رہا تھا۔ حضور آکرم طبیع نے فورا اس نظر بھیرلی اور فرایا۔

يا اسماء ان المراة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الاهنا وهذا واشارالي وجهه وكفه- ( عمله في القدي)

"اے اساء مورت جب من بلوغ کو پہنچ جائے تو درست نہیں کہ اس کے جہم جس سے پچھ دیکھا جائے بچواس کے اور اس کے۔ یہ کہ کر اس کے اور اس کے۔ یہ کہ کر آپ نے اپنے چرے اور جھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔"
صفد بنت عبدالر جن حضرت عائشہ کی خدمت جس حاضرہو کی اور وہ ایک باریک دوینہ اور جھے ہوئے تھی۔ حضرت عائشہ نے اس کو چاڑ دیا اور ایک موثی اور حنی ان پر ڈائی۔ (موطا ایام مالک)
ایک موثی اور حنی ان پر ڈائی۔ (موطا ایام مالک)

#### لعن الله الكاسيات البعاديات.

"الله كى لعنت ہے ان موروں پر ہو لياس پہن كر ہمى نكى كى

ں ریں۔ معرت عمر فاقع کا ارشاد ہے کہ اپنی عور توں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ ہو جم معرت عمر فاقع کا ارشاد ہے کہ اپنی عور توں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ ہو جم پر آس طرح چست ہوں کہ سارے جم کی جیئت تمایاں ہو جائے۔ (المبوط کتاب الاستسان)

اں باب میں بھتے امکام ہیں وہ سب جوان عورت کے لئے ہیں۔ سر کے الحکام اس وقت سے عاکد ہوتے ہیں جب سے عورت من رشد کے قریب بہنی جائے اور اس وقت کف عائد رہے ہیں جب سک اس میں صنفی کش باتی جائے اور اس وقت کف عائد رہے ہیں جب شک اس میں صنفی کش باتی رہے۔ اس عمر سے گزر جائے کے بعد ان میں تخفیف کر وی جاتی ہے۔ چنا نچہ قرآن میں ہے۔

وَ الْفَوَاعِدُ مِنَ النِسَاءِ الْذِي لَا يَدْجُونَ يَكُلُمُا فَلَيْسَ مَلَوْهِنَ جُمَامُو أَنْ يَضَعْنَ ثِمَا النِسَاءِ الْذِي لَا يَدْجُونَ بِيزِينَاتِ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفَ خَيْرُ لَوْنَ (النور - ٢٠)

"اور بن ہو وہ عور تیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں اگر اپنے دویئے اتار رکھا کریں تو اس بیں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اپنی زینت کی نمائش مقصود نہ ہو اور آگر وہ اطفیاط رکھیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے۔"

یمال تخفیف کی علمت صاف بیان کر دی گئی ہے۔ نکاح کی امید باتی نہ

رہے ہے ایک عمر مراد ہے جس میں صنفی خواہشات قا ہو جاتی ہیں اور کوئی کہ کشش بھی باتی نہیں رہتی۔ آہم مزید احتیاط کے طور پر سے شرط لگا دی گئی کہ زینت کی نمائش مقعود نہ ہو۔ لین اگر منتفی خواہشات کی ایک چنگاڑی بھی سینہ میں باتی ہو تو دویٹہ و فیرہ آثار کر بیٹستا درست نہیں۔ شخیف صرف ان پو زھیوں کے لئے ہے جن کو من رسیدگی نے اس کی قیود سے ہے پرواہ کر دیا ہو اور جن کی طرف بچوا حرام کی نظروں کے اور کمی تم کی نظریں اشخے کا کوئی امکان نہ ہو۔ ایک عور تیں محریں بغیر دوسیٹے اور او ڈھنی کے بھی دہ سے تا ہو۔ اس

اس کے پید دو مری جدیہ کائم کی حق کہ تھرکے آدمیوں کو بلا اطلاح اچانک تھروں میں داخل ہوئے سے منع کر دیا تاکہ عورتوں کو نمی ایسے حال میں نہ دیکسیں جس میں مردول کو قبیل دیکھنا جائے۔

وَإِذَا بَلَمْ الْأَطْفِالُ مِثْكُو الْمُلُو فَلِيسْتَأْذِلُوا كُمَّا الْسَتَأْدَى

الَّذِينَ مِنْ مُلِيمٌ . (النور - ٥٩)

"اور جب تہارے اڑے من بلوغ کو پہنچ جائیں تو جاہے کہ وہ اس طرح اور جب تہارے اڑے من بلوغ کو پہنچ جائیں تو جاہے کہ وہ اس طرح اور جب اور کے بیاے ان اس طرح ان کے بیاے ان سے بیلے اوازت کے کر آتے ہے۔"

یماں بھی علت تھم پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ استیڈان کی مد اس وقت شروع ہوتی ہے جب کہ منفی احساس پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے اجازت ماتکنا منروری نہیں۔

اس کے ماتھ فیرلوگوں کو بھی تھم دیا گیا ہے کہ نمی کے تھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔

يَّآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْمُ خُلُوا بَيْوَتًا غَيْرَ بَيْوَيْكُو حَلَّى

تَسْتَأَنِنْوَا وَتُسَلِّتُوا عَلَى آهْلِمَا ﴿ (التور- ٢٤) "اے اہل ایمان ! اِسپے گروں کے سوا دو سرے کمروں میں داخل نه ہو جب تک کہ اہل خانہ سے ہوچے نہ لو اور جب داخل ہو تو محروالوں کو سلام کو۔۔"

امن مقد ایرون فانہ اور بیرون فانہ کے ورمیان مد بھی کرنا ہے اللہ اپی فاقی یم حورتی اور مرد اجنوں کی تظروں سے محفوظ رہیں۔ اہل عرب ابتداء میں ان احکام کی علمت کو نہ سمجھ سکے اس لئے بنا او قات وہ گھر کے بایر سے گھروں میں جمانک لینے شف آیک مرجہ فود آنخفرت طابع کے ساتھ بمی یہ واقعہ چی آیا۔ آپ اپ پ جمرے میں تشریف رکھتے شف آیک فض لے باران میں سے جمانک اس پر آپ نے فرایا "آگر جمعے معلوم ہو آگر تو جمانک رہا ہے تو میں جری آگھ میں کوئی چیز جمبو دیتا۔ استدان کا تھم تو تظروں سے بہانے بی کے لئے دیا گیا ہے۔ "اے اس کے بعد آپ نے اطان فرایا کہ "اگر کی فض کی کوئی فیض کی کے دیا گیا ہے۔ "اے اس کے بعد آپ نے اطان فرایا کہ "اگر کوئی فیض کی کے گھر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو نین ہے کہ اس کی آگھ بھوڑ دیں۔ "اپ

بر اجنی مردول کو تھم دیا ممیا کہ تمی دو سرے کے گھرے کوئی چیز ماتھی ۔ مو تو گھریں نہ ملے جاتھی بلکہ یا ہر پردے کی اوٹ سے ماتھیں۔

وَإِذَا مَالْتُعُومُنَ مَنَّامًا مُنْكُومُنَ مِنْ قَلَّاهِ مِعَالِي ذَلِكُمْ

اَطُهُرُ لِعُلُورِكُمْ وَقُلُونِينَ ﴿ اللَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"اور جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانکو تو پروے کی اوٹ سے مانکو۔ اس جس تمہارے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی۔"

یمال بھی حد بندی کے متعمد پر ڈلکٹر آملوکر لِفُلُو یَکُو وَ قُلُونِینَ ﴿ صَلَامَاتَ اور یون کو منفی میلانات اور

اب الاستیذان من اجل إبسر
 اب تخریم النظرنی بیت غیره-

تحریکات سے بچانا بی اصل معمود ہے اور سے حد بندیاں اس کے کی جا رہی ہیں کہ عورتوں اور مردول کے درمیان طلا کما اور بے شکفی نہ ہوتے یائے۔

یہ اطام مرف امانب ی کے لئے نمیں بلکہ تمریکے خدام کے لئے بمی بیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال یا حضرت انس کے سیدہ فاطمہ ر منی اللہ عنما سے آپ کے کسی بیچے کو ماٹھا تو آپ نے پردے کے پیچے سے اتھ ہوھا کر دیا۔ اے طالاتکہ سے دونوں شمنور ٹی اکرم پھیلم کے خدام خاص بچے اور آپ کے پاس محروالوں کی طرح رہے تھے۔

تخلیہ اور کمس کی جمانعت

تیری مد بنری ہے کی می کہ شوہر کے مواکوئی مرد ممی مورث کے پاس نہ تخلیہ میں رہے اور نہ اس سے جم کو مس کرے 'نؤاہ وہ قریب تزین مزیز بی

عن عقبة بن عامران رسول الله قال ليلكم والد خول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحمو قال الحمو الموت-٢-" حتب بن عامر سے روایت ہے کہ حنور اکرم ناتھ نے فرمایا خروار

عورتوں کے پاس تنائی میں نہ جاؤ۔ انسار میں سے ایک محص نے عرض کیا یا ، رسول الله عليه إ ديور اور جينه کے متعلق کيا ارشاد ہے۔ قرمايا "وہ موت

اله فتح القدير

٢- تزندي باب ما جاء في كرا يبتد الدخول على المغيبات- بخارى " باب لا يدخلون رجل بامراے الا ذو محرم- مسلم اب تحریم الحلوے بالا جنید-س۔ تزنی' باب کرا بیت الدخول علی المغیات۔

"شوہروں کی غیر موجودگی میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے کمی کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔"

عن عمروا بن عامي قال نهاتا رسول الله سلى الله عليه وسلم ان ندخل على النسا بغير لذن لزواجهن ات

"عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ نی اکرم بھیلے ہے ہم کو حورتوں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جانے سے منع قرما دیا۔"

لايد خلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة الا معه رجل او اثنان (مسلم ' باب تحريم الحلوة الا بنيت)

" ان کے بعد سے کوئی عض کسی عورت کے پاس اس کے شوہر کے غیاب میں شوہر کے غیاب میں شد جائے آو فلیکہ اس کے ساتھ ایک دد آدی اور نہ ہوں۔ "
الیسے بی احکام کمس کے متعلق بھی ہیں :

قال النبي صلعم من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيمة.

" حنور اکرم طالع نے قرایا ہو مخص سمی مورت کا باتھ چھوے کا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو اس جھلی پر قیامت کے روڑ انگارا رکھا جائے میں "

من منظم من الله عنها كا بيان ہے كه في اكرم طائع موروں سے مرف دبانى اقراد في كر وروں سے مرف دبانى اقراد في كر وروں سے مرف دبانى اقراد في كر وروں ليے كار كے نقل من كا باتھ الله باتھ من نہ لينے الله من من الله من من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من نه الله من كيا ہو آپ كے نكاح من نه الله من نه كيا ہو كار كيا ہو كا

ا ممدین رقیقه کا بیان ہے کہ میں چھ عورتوں کے ساتھ حضور اکرم علیم

ا - تذى باب في التي عن الدخول على الناء الا باؤن ازوا بمن ـ

٢- بخارى باب محد النماء- معلم وباب كينيت محد النباء-

ے بیت کرنے عاضر ہوئی۔ آپ الطام نے ہم ہے اقرار لیا کہ شرک چوری '
زنا بہتان تراشی و افترا پروازی اور ٹی کی نافرمائی سے احزاز کرنا۔ جب اقرار
ہو چکا تو ہم نے عرض کیا کہ تشریف لائے آگہ ہم آپ الطام سے بیعت کریں۔
آپ الطابط نے فرمایا۔ جی عورتوں سے مصافحہ شمیں کرتا مرف زبانی اقرار کافی

یہ احکام بھی صرف جوان خوروں کے لئے ہیں۔ سن رسیدہ خوروں کے ساتھ خلوت میں بیٹمنا جائز ہے اور ان کو چھوٹا بھی ممنوع نہیں۔ چنانچہ حضرت اید کر خاد کے متعلق منتول ہے کہ وہ ایک قبیلہ میں جاتے ہے جال انہوں نے دوروں ہیا تھا اور آپ اُس قبیلہ کی ہو ڑھی خوروں سے مصافحہ کرتے ہے۔ صفرت عبداللہ این ذہر خالا کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ ایک ہو ڑھی خورت سے جال اور ہوان خوروں کے میان اور ہوان خوروں کے باکل اور ہوان خوروں کے درمیان کیا گیا ہے جو اس بات پر دالات کرنا ہے کہ دراصل دولوں منتول کے درمیان ایسے اختاا کی روکنا متعمود ہے جو فتے کا سبب بن سکا ہے۔

محرموں اور غیر محرموں کے درمیان فرق

یہ تو وہ احکام نے جن بی شو ہر کے سوا تمام مرد شامل ہیں خواہ وہ محرم
ہوں یا فیر محرم۔ حورت ان بین ہے کسی کے سامنے اپنا ستر یعنی چرے اور باتھ
سے سوا جسم کا کوئی حصہ نہیں کھول سکتی۔ یالکل ای طرح جس طرح مرد کسی کے
مامنے اپنا ستر لین ناف اور مجھنے کے ورمیان کا حصہ نہیں کھول سکا۔ سب
مردوں کو محروں میں اجازت لے کر واعل ہونا جائے اور ان میں سے کسی کا
عورت کے پاس خلوت میں بیشنایا اس کے جسم کو یاتھ نگانا جائز نہیں۔ ا

ا - نائی اب مد الناء - این ماج اب وحد الناء -

ا جم كو بات كان كا عدالم على محرمون اور فير محرم مردون ك ورميان كافي فرق

اس کے بعد محرموں اور غیر محرموں کے درمیان تفریق کی جاتی ہے۔
قرآن اور حدیث میں تفسیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آزادی اور بے تکلفی کے
کون سے مدارت ایسے ہیں جو صرف محرم مردوں کے سامنے برتے جا سکتے ہیں اور
فیر محرم مردوں کے سامنے برسنے جائز نہیں ہیں۔ می چیزے جس کو عرف عام
میں پردویا تجاب سے تجیر کیا جاتا ہے۔

ے۔ بھائی اپنی بمن کا ہاتھ گڑ کر اے موادی پر چھایا آثار سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ بات کمی فیر مرد کے لئے نہیں ہے۔ آتخفرت المال جب بمی سزے واپس آتے و معزت فاطر کو گئے لگا کر سرکا ہور لیتے۔ ای طرح معزت او برا معزت فائد کے سرکا ہور لیتے۔ ای طرح معزت او برا معزت فائد کے سرکا ہور لیتے ہے۔

# يرده كے احكام

قرآن مجيد كى جن آيات على يرده كے احكام بيان موتے ہيں وہ حسب زيل ہيں:

(الور- ۲۰-m)

"اور اپنی صمت و عنت کی عاظت کریں۔ یہ ان کے لئے پاکرائی کا اور اپنی صمت و عنت کی عاظت کریں۔ یہ ان کے لئے پاکرائی کا طراقہ ہے۔ بھیٹا اللہ جانا ہے جو پکھ وہ کرتے ہیں اور مومن عور وں سے کو کہ اپنی نگاہیں نیکی دکھیں اور اپنی صمت کی عاظت کریں اور اپنی اور دہ اپنی نگاہیں نیکی دکھیں اور اپنی صمت کی عاظت کریں اور اپنی اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مواہد اس زینت کے جو خود ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی شرین پر اپنی اوڑ منیوں کے بکل بار لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں گر ان لوگوں کے مائے : شوہر "باب" خر" زینت کو ظاہر نہ کریں گر ان لوگوں کے مائے : شوہر "باب" خر" خر" خرد موروں نے بیا ہو اپنی عور تیں "اپنے قلام" وہ مرد خدمت گار جو عور توں سے بچھ مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاکے جو ابحی عور توں کی بردہ کی باتوں سے بچھ مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاک جو ابحی عور توں کی بردہ کی باتوں سے بچھ مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاک جو ابحی کہ وہ مور توں کی بردہ کی باتوں سے بچھ مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاک جو ابحی کے دو توں کے باتوں سے بچھ مطلب نہیں سے بیا ان کو عظم دو

"اے بی کی بیبو ! تم کھے عام عورتوں کی طرح تو ہو نسی۔
اگر حمیں پر بیز گاری منفور ہے تو دبی ذبان سے بات نہ کرو۔ کہ جس فض کے دل بیل کوئی خوالی ہے وہ تم سے کھے تو تعات وابستہ کر بیٹے۔ بات سید می ساومی طرح کرو اور اپنے گھروں بیل جی جیمی رہو اور اکھے زمانہ جالجیت کے سے بناؤ سکھار نہ دکھائی گھرد۔"
اور اکھے زمانہ جالجیت کے سے بناؤ سکھار نہ دکھائی گھرد۔"

مَلِيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ \* فَلِكَ آدُنَّ أَنُ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيِّنَ \* (الاحزاب )

"اے ٹی ملکا اپنی ہوہوں اور مسلمان مورتوں سے کمہ دو کہ اپنے اور اسلمان مورتوں سے کمہ دو کہ اپنے اور الی عادروں کے محوظمت وال لیا کریں۔ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ این کو متایا نہ جائے گا۔"

ان آیات پر فور کیجے۔ مردوں کو قو صرف اس قدر آکید کی می ہے کہ اپنی نگایں بہت رکھیں اور فواحش سے اپنے اظائی کی حفاظت کریں۔ مگر عوروں کو مردول کی طرح ان دونوں چیزوں کا تھم بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر معاشرت اور بر آؤ کے بارے بی چھ مزید ہوائیتیں بھی دی گئی ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ بین کہ ان کے اظافی کی حقاظت کے لئے صرف فعن بھر اور دخط فردن کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب فردن کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب فردن کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب غرار کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب غرار کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب غرار کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور شوابط کی بھی ضرورت ہے۔ اب غرار کی کوشش بی کائی نہیں ہے بلکہ پچھ اور شوابط کی بھی مارور کی معافر کیا ہے اور ان کے اقوال اور اعمال سے نے اسلامی معاشرت بی کس طرح نافذ کیا ہے اور ان کے اقوال اور اعمال سے نے اسلامی معاشرت بی کس طرح نافذ کیا ہے اور ان کے اقوال اور اعمال سے

ان ہدایات کی معنوی اور عملی تنعیلات پر کیا روشنی پڑتی ہے۔ غض بصر

سب سے پہلا ہو تھم مردول اور حورتوں کو دیا گیا ہے وہ سے کہ فمن اہم کرو۔ عوماً اس النظ کا ترجہ "نظریں ٹی رکو" یا "فاہیں بہت رکو" کیا جاتا ہے گر اس سے پررا منموم واضح نہیں ہوتا۔ تھم النی کا اصل متعمد سے نہیں ہوتا۔ تھم النی کا اصل متعمد سے نہیں ہوتا۔ کم النی کا اصل متعمد سے نہیں ہوتا۔ کم اور بھی ادر نظر تن نہ اٹھائیں۔ مدما دراصل سے ہے کہ اس چڑ سے رہیز کرو جس کو حدیث میں آکھوں کی زنا کما گیا ہے۔ اجنی حورتوں کے حسن اور ان کی ذمنت کی دید سے لذت اندوز مہونا موروں سے لئے اور اجنی مردول کو مطمع تظرینانا حورتوں کے لئے اللے کے کا موجب ہے۔ فساو کی اینداء فیعا" و عاد آ " یہیں سے ہوتی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اس درواز سے اردو دیان میں اس نظ کا ملموم " نظر بھانے " سے بہلے اور کی انتخاب ہو ہو ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ جب انسان آکھیں کول کر دنیا میں دہے گاتے سب بی چہروں پر اس کی نظر پڑے گی۔ یہ تو ممکن جیس ہے کہ کوئی مرد کی فورت کو اور کوئی فورت کی اور کوئی فورت کی مرد کو بھی دیکھے ہی تیمی۔ اس لئے شارع نے فرمایا کہ ایک نظر پڑ جائے تو معاف ہے "البتہ ہو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک نگاہ میں جال تم کو حسن محسوس ہو وہاں دوبارہ نظر دو ڈاؤ اور اس کو محور کی کوشش کرو۔

عنجرير قال سالت رسول الله سلى الله عليه معن نظر الفجاة فقال المرف بمركد (الدواؤد" باب الدمرية من فمن الهمر)

"حضرت جرير فألد كنت بين كه بين في رسول الله ظهام عن بوجها كد الهاك نظريا بالد فها كون؟ آب طهام في قرايا كه بقر بهيراو"
عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة.

(يواله ټرکوز):

" معترت بریدہ دالمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ سے معرت علی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ معترت بریدہ دوسری تظرف معترت علی داللہ ایک تظرف بعد دوسری تظرف اللہ اللہ تظرف اجازت میں۔" دالو۔ بہلی نظر منہیں معاقب ہے محردو سری نظر کی اجازت نہیں۔"

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من نظر الى محاسن امراة اجنبية عن شهوة صب فى عينيه الانك يوم القيمة. (كمار فع التربر)

" بی اگرم طائع نے قرایا جو مخص کمی اجنی مورت کے محاس پر شہوت کی نظر ڈالے کا تو قیامت کے روز اس کی آتھوں میں تکملا ہوا سیسہ ڈالا جلائے گا۔"

ا.. اس مغمون کی تنمیل کے لئے طاحتہ ہو تغیر ایام رازی "آپ طل للعومنین پغضنوا من ابصارہ ہو (ایکام القرآن کیکمامی " تغیر آپ ندکورہ" فعل الوط والتقر واکلمس ب المبوط "کتاب الاستحسان)

اس طرح اجنی عورت کو نکاح کے لئے دیکتا اور تنسیلی نظر کے ساتھ دیکتا نہ صرف جائز ہے ' ملکہ احادیث بیں اس کا تھم وارد ہوا ہے اور خود تی اگرم مالھا نے اس غرض کے لئے حورت کو دیکھا ہے۔

عن المغيرة لبن شعبة أنه خطب امراة فقال النبى صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه امرى أن يودم بينكما. (تمك) الله عليه وسلم انظر اليها فانه امرى أن يودم بينكما. (تمك) باب ا جاء في التقرال المخطوبة)

"مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ نبی اکرم طاقام نے ان سے فرایا کہ اس کو دیکھ لوکھ نکاح کا پیغام دیا۔ نبی اکرم طاقام نے ان سے فرایا کہ اس کو دیکھ لوکھ کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت و انقال پیدا کرنے کے لئے مناسب تر ہوگا۔"

عن سهل ابن سعد ان امراة جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائت يا رسول الله جئت الاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله عليه وسلم فصعد النظر اليها (عارى باب النظر الى الراة على الروي)

سل ابن معدے روایت ہے کہ ایک عورت انخضرت طابع کے پاس حاضر ہوئی اور ہوئی کہ جس ایٹے آپ کو حضور اکرم طابع کے پاس حاضر ہوئی اور ہوئی کہ جس ایٹے آپ کو حضور اکرم طابع کے تار جس دینے کے لئے آئی ہوں اس پر رسول اللہ طابع ہے نظر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔"

عن ابي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره تزوج امراة من الانصار فقال له رسول الله ملعم انظرت اليها؟ قال لا- قال فانهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئاد (ملم عب عب غرب من ارا و ثكاح امراة الى ان مانظر الي و مما)

" معزت ابو ہریرہ فالد کا بیان ہے کہ میں تی اکرم علم کے پاس

بینا قا۔ ایک فض نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے انسار میں سے
ایک عورت کے ساتھ تکاح کا اراوہ کیا ہے۔ حضور اکرم بالھا نے
یہ چھا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ بالھا نے
فرایا جا اور اس کو دیکھ لے کے تکہ انسار کی آتھوں میں عوا عیب
ہوتا ہے۔"

عن جابر بن عبدالله قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أنا خطب احدكم النمراة قال استطاع أن ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل. (ايرداود علي في الرجل الله الرا الله ويوريد تُرَوْ بها)

" جاید بن حبواللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ظاملے نے قرمایا بسب تم بین سے کوئی عص کمی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو حتی المامگان است و کم لینا چاہئے گئے آیا اس بین کوئی چیز ہے جو اس کو اس عورت کے ماتھ نکاح کی رخبت ولائے والی ہو۔ "

ان مستثنیات پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کا متعمد دیکھنے کو کینے "
کینے" روک دینا نہیں ہے بلکہ دراصل فینے کا سدیاب مقصود ہے اور اس غرض کے لئے صرف ایسے دیکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جس کی کوئی عاجت بھی نہ ہو۔ جس کا کوئی تحریک ویئے موجود ہوں۔

موجہ جس کا کوئی تحرفی فائدہ بھی نہ ہو اور جس میں جذبات شہوانی کو تحریک ویئے اسباب بھی موجود ہوں۔

یہ علم جس طرح مردوں کے لئے ہے ای طرح عورتوں کے لئے بھی ہے۔ چان طرح عورتوں کے لئے بھی ہے۔ چانچہ حدیث میں معرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور معرت میں اللہ عنما اے آنخضرت طبط کے پاس میٹی تھیں۔ اتنے میں معرت ابن ام مکوم آئے ہو نابیا تھے۔ حضور اکرم طبط نے فرایا ان سے پردہ

کو۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کیا میہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھیں سے ' نہ ہمیں پہانیں محب حضور اگرم علیظ نے جواب دیا کیا تم دونوں بھی نابیعا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ا۔

کر عورت کے مردوں کو دیکھنے اور مرد کے عورتوں کو دیکھنے ہیں نفیات کے اعتبار سے آیک نازک فرق ہے۔ مرد کی فطرت ہیں اقدام ہے کی چڑ کو پہند کرسنے کے بعد وہ اس کے حصول کی سی ہیں ہیں قدی کر آ ہے۔ گر عورت کی فطرت ہیں تمانے اور قرار ہے جب تک کہ اس کی فطرت بالکل ہی مسٹے نہ ہو جائے۔ وہ بھی اس قدر وراز وست اور جری اور بے پاک فیس ہو سی کہ کئی کو پہند کرنے کے بعد اس کی طرف بیش قدی کرے۔ شارع نے اس فرق کو لیند کرنے کے بعد اس کی طرف بیش قدی کرے۔ شارع نے اس فرق کو طوظ رکھ کر عورتوں کے لئے فیر عورتوں کو دیکھنے کے معالمہ بیں وہ مختی فیس کی ہے جو عردوں کے دیکھنے کے معالمہ بیں کی ہے۔ چنافچہ اوادیث ہی صفرت عائش کی ہے۔ چنافچہ اوادیث مشہور ہے۔ کہ آخضرت خلیجا نے مید اوادیث ہی صفرت عائش کی ہے۔ چنافچہ اوادیث می صفرت عائش میں کا قرارت کا اعتبار اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور نظر جا

ا - ترزي إب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال -

۱۱- یہ روایت بخاری اور مسلم اور نمائی اور مند احمد وغیرہ میں کی طریقوں سے آئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی قریب یہ کی ہے کہ یہ واقعہ شائد اس وقت کا ہے جب معرت عائشہ میں تعین اور تجاب کے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ گر این حیان میں تعری ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جش کا ایک وقد دینے آیا تھا اور آدری ہے ہے جابت ہے کہ اس فد کی آمد کہ جب جش کا ایک وقد دینے آیا تھا اور آدری ہے ہے جابت ہے کہ اس فد کی آمد کہ دی ہوئی ہے۔ اس لحاظ ہے معرت عائشہ کی عمراس وقت پر رو سولہ یرس کی تھی۔ نیز بخاری کی روایت ہے کہ آئی فضرت خلیام معرت عائشہ کی عراس وقت پر وہ سولہ یرس کی تھی۔ اس نیز بخاری کی روایت ہے کہ آئی وقت نازل ہو چکے تھے۔ اس کا جہ ہے گی آئی ہو چکے تھے۔ اس کا جم اس وقت نازل ہو چکے تھے۔

صابی ابن کتوم بن ہے ہی اگرم بھیلا نے صرت ام سلہ کو پردہ کرنے کا تھم دیا تھا ایک دو سرے موقع پر صنور اگرم بھیلا اپنی کے گھر میں فاطمہ بنت قیس کو عدت بسر کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العمیٰ نے اپنی احکام القرآن میں اس واقعہ کو بوں بیان کیا ہے کہ قاطمہ بنت قیس ام شریک کے گھر میں عدت گزارنا جابتی تھیں۔ حضور اگرم بھیلا نے قربایا کہ اس گھر میں لوگ آتے جاتے دستے ہیں ہم ابن کھر میں لوگ آتے جاتے دستے ہیں ہم ابن کتوم کے بال رہو کیونکہ وہ ایک اندھا آدی ہے اور اس کے بال تم بے پردہ رہ سکتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقعد فتنے کے اخمالات کو کم کرتا ہے۔ جمال فتے کا اخبال زیادہ تھا دبال رہے سے معلوم کوا کہ اس مقد فتنے کے اخمالات کو کم کرتا ہے۔ جمال فتے کا اخبال زیادہ تھا دبال رہے ہمان اس مورت کو کمیں رہنا ضرور تھا۔ لیکن جمال کوئی حقیتی ضرورت نہ تھی دبال خواتین کو ایک فیر مرد رہنا ضرور تھا۔ لیکن جمال کوئی حقیتی ضرورت نہ تھی دبال خواتین کو ایک فیر مرد کے ساتھ ایک مجلس ہیں تنع ہوئے اور رورد اس کو دیکھنے سے روک دیا۔

یہ سب مراتب کلت پر بنی ہیں اور جو محص مغز شریعت تک کی خینے کی صلاحیت رکھا ہو وہ باسانی سجے سکتا ہے کہ خمض ہمر کے احکام کن مصالح پر بنی ہیں اور ان مصالح نے لحاظ سے ان احکام ہیں شدت اور شخفیف کا بدار کن امور پر ہے۔ شارع کا اصل مقصد تم کو نظر بازی سے روکنا ہے ورنہ اسے تہماری آنکھوں سے کوئی وشنی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ابتداء ہیں بوی معصوم نگاہوں سے ویکسی ہیں۔ نش کا یہ شیطان ان کی آئید ہیں بوے بوے پر فریب والا کل چین کرتا ہے۔ کتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہے جو فطرت نے تم میں ووایت کیا ہے۔ بیش کرتا ہے۔ کتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہے جو فطرت نے تم میں ووایت کیا ہے۔ بیال فطرت نے وو مرے مظاہر و تجابیات کو جب تم ویکھتے ہو اور ان سے بہت بی پاک لطف انحاق کر اندر بی پاک لطف انحاق کر اندر بی پاک لطف انحاق کی لے کو بوطانا چا جاتا ہے ہیاں تک کہ ذوق بی اندر یہ نہ سے انکار کی بی ویکھو اور روطانی لطف انحاق کر اندر بیال ترتی کر کے شوق وصال بن جاتا ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کی جرات رکھتا ہو کہ ونیا ہی جرات رکھتا ہو کہ ونیا ہی جرب تی قدر بدکاری اب تک ہوئی ہوئی ہے اور اب ہو ربی ہرات رکھتا ہو کہ ونیا ہی جرب تی قدر بدکاری اب تک ہوئی ہوئی ہو کون یہ وعوی کر بیا اور اب ہو ربی ہوئی کہا اور سب سے بوا محرک می آنکھوں کا قشد ہے؟ کون یہ وعوی کر بیا اور سب سے بوا محرک می آنکھوں کا قشد ہے؟ کون یہ وعوی کر

سکتا ہے کہ اپنی منغب کے مقائل سے نمی حبین اور یوان فردکو دیکھ کر اس میں وي كيفيات پيدا موتي بين جو ايك خوب صورت چول كو د كيد كر موتي بين؟ أكر وونوں ملم کی کیفیات میں فرق ہے اور ایک کے برخلاف دو سری کیفیت کم و بیش شموانی کیفیت ہے تو پر تم کیے کمہ سکتے ہو کہ ایک ذوق جمال کے لئے بھی وہی آزادی مونی جائے جو دو سرے ذوق عمال کے لئے ہے؟ شارع تممارے ذوق ممال کو منانا تو تسیل جاہنا وہ کتا ہے کہ تم اٹی پند کے معابق اینا ایک جوڑا ا تناب كر اور جال كا بتنا ذوق تم بن ب اس كا مركز صرف اى ايك كو بنا لو۔ بھر بھتا جاہو اس سے للف اٹھاؤ۔ اس مرکز سے بہت کر دیدہ بازی کرد سکے تو فواحق میں جلا ہو جاؤ کے۔ اگر منبط تنس یا دو سرے مواقع کی بناء پر آوار کی عمل میں جلانہ بھی ہوئے تو وہ آوار کی خیال سے مجھی نہ نکے سکو ہے۔ تمهاری بہت سی قوت ہے محمول کے راستے شاکع ہوگی۔ بہت ہے تاکردہ محناہوں کی حسرت تمارے دل کو نایاک کرے گی۔ بار بار قریب حمیت میں کرفار ہو کے اور بہت ی راتیں بیداری کے خواب و کھنے میں جاگ جاگ کر ضائع کرو سے۔ بہت سے حسین ناکوں اور ناکوں سے ڈسے جاؤ کے۔ تماری بہت می قوت حیات ول کی دحر کن اور فون کے ہیجان میں ضائع ہو جائے گی۔ یہ نقصان کیا پچھ کم ہے؟ اور یہ سب اینے مرکز دید سے ہٹ کر دیکھنے کا بی بتیجہ ہے۔ الذا اپی آجھول کو قابو میں رکھو۔ بغیر حاجت کے دیکھنا اور الیا دیکھنا جو نتنے کا سبب بن سکتا ہو' قابل عذر ہے۔ اگر دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہو یا اس کا کوئی تمرنی فائدہ ہو تو اخمال فتنہ کے باوجود دکھنا جائز ہے اور اگر حاجت نہ ہو لیکن تختے کا بھی اظال نہ ہو تو عورت کے لئے مرد کو دیکنا جائز ہے ، محر مرد کے لئے عورت کو دیکنا جائز نہیں ، الابدكه اجاتك نظرير جائه

### اظهار زینت کی ممانعت اور اس کے حدود

غض بھر کا تھم عورت اور مرد دونوں کے لیے تھا۔ اس کے چند احکام فاص عورتوں کے لئے ہیں۔ ان میں سے پہلا تھم سے سے کہ آیک محدود دائرے ك بايراني "زينت" ك اظمار سے يرويز كرو-

اس تھم کے مقاصد اور اس کی تصیلات پر قور کرتے ہے پہلے ان احکام کو گراکے۔ مرتبہ ذبن بی آزہ کر لیجے جو اس سے پہلے لیاس اور سر کے باب بی بیان ہو بچے ہیں۔ چرے اور ہاتھوں کے سوا حورت کا بورا جسم سر ہے جس کو باپ بھی باپ بھائی اور بیٹے تک کے سامنے کھولنا جائز شیں۔ حتی کہ حورت پر بھی مورت کے سر کا کھلنا کروہ ہے۔ اب اس مقبقت کو جیش نظر رکھنے کے بعد اظہار رہنت کے عدود ملاحظہ کے بعد اظہار رہنت کے عدود ملاحظہ کے بعد اظہار

ا۔ عورت کو اجازت وی می ہے کہ اپنی زمنت کو ان رشتہ واروں کے سائے ظاہر کرے شور اور اپ فرائی ہے۔ سائے ظاہر کرے شور اور اپ فرائی ہے سوتیلے بیٹے اور ہمائے۔ اور ہمائے اور ہمائے اظمار اس کو یہ بھی اجازت وی کی ہے کہ اپنے فلاموں کے سائٹ اظمار زمنت کرے (نہ کہ دو مرول کے قلاموں کے سائٹ

سا۔ وہ ایسے مردوں کے سامنے بھی ڈینٹ کے ساتھ ہ سکتی ہے ہو ٹالع لین زیردست اور ماتحت ہوں اور مورتوں کی طرف میلان و رخبت رکھنے والے طردوں بیں سے نہ ہوں۔ ہے۔

ا۔ جورت کے لئے حورت کے جم کا ناف سے مختے تک حصر کا دیکنا ای طرح ترام ہے۔ جس طرح مرد کے لئے دو مرے مرد کا ہی حصر جم دیکنا ترام ہے۔ اس کے سوا باتی حصر جم کو دیکنا اس کے لئے کروہ ہے۔ تعلق ترام شیں ہے۔
۲۔ اس تھم کی تغییر کرتے ہوئے مانظ این کیر لکھتے ہیں۔ او التنبعین غیر اولی الاربعة من الرجال ای الاجراء والاتباع الذین لیسوا بلکفاء وہو مع ذالک فی مقولهم وله فلا هم لهم الی الدنساء ولا یشتہونهن ہین اس سے مراد مزدور ' طازم اور آبھرار مرد ہیں جو حورتوں کے النساء ولا یشتہونهن ہین اس سے مراد مزدور ' طازم اور آبھرار مرد ہیں جو حورتوں کے بہر نہ ہوں۔ نیز جالاک اور تیز تم کے لوگ نہ ہوں بگلہ سیدھے سادھے لوگ ہیں جو عورتوں کے مرتوں کی طرف شوائی میلان نہ دکھتے ہوں۔ (تغیر این کیر' جلد س میں مرے سے شوائی میلان نہ دکھنے کی دو صورتی ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ان جس سرے سے

شہوت ی مفقود ہو ' بیے بہت ہو ڑھے لوگ' باقعی الفقل' الجد یا پیدائش مختف دو مرے ہے کر ان میں مردانہ قوت اور عورتوں کی طرف طبی میاان موجود ہو تو گر آئی ما تحق دریون کی ہوئے ۔ کی وجہ سے وہ اس مخص کے کمر کی عورتوں کے ساتھ کسی تتم کے شوائی جذبات وابستہ نہ کر سکتے ہوں جس کے باں مزدور یا طازم کی میٹیت سے وہ کام کرتے ہوئی' یا جس کے بال فقیما مسکین کی میٹیت سے وہ فیرات طلب کرنے کے لیے جایا کرتے ہوئی۔

آوَ النَّهِينَ عَيْدِ أُولِي الْإِنْ بَوْ مِنَ الرِّجَالِ كَا الحلاق ان دونوں هم سك أوميوں ير يو كا ليكن ب خیال رہے کہ اس طرح کے تام وہ مرد جن کے سائنے مور قبل کو قیعت کے ساتھ آنے کی اجازت دی جاست ان پس لازما" ہے وو صفیتی موجود ہوتی بھائیس - ایک ہے کہ وہ اس تحریک نابع ہوں بس کی مورتش ان سے ساہنے آ ری ہیں۔ دو سرے یہ کہ دہ اس مکر کی موروں بے ساتھ شوانی غرض وابستہ کرنے کا تصور ہمی نہ کر سکتے ہوں اور یہ دیکھنا ہر خاندان سے قوام کا کام ہے کہ ایسے جن تابعین کو وہ تحریش آئے کی اجازت وے رہا ہے۔ ان پر غیر الاولی الاربة ہوئے كا ہو كمان اس نے ابتداء" كيا تما وہ سيح عابت يو رہا ہے يا نسيں۔ اكر ابتدائي اجازت کے بعد آگے عل کر ممی وقت ہے شہر کرنے کی محبِّ تک کل آگے کہ وہ اولم الادمة عل سے بی تو اجازت منوخ کر دی جائے۔ اس معالمہ بی ہمترین تظیراس مخت کی ہے تھے ہی ملی انڈ علیہ وملم نے تحروں بیں آنے کی اجازت دے رکی نئی' اورِ پھرایک واقعہ کے بعد اس كوند مرف كمرول بن آتے ہے روك ديا بلك مدينة على سے تكال ديا۔ اس كا قصد يہ ب ك مدينه من ايك مخت جو ازداج مغمرات كے پاس آيا جايا كرنا تھا۔ ايك مرتبہ وہ معزت ام سلم" کے ہاں جیٹا ہوا ان کے بمنائی معترت عیداللہ سے یا تمل کر رہا تھا۔ است میں تی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے آئے اور مکان میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے سناکہ وہ مبداللہ ہے كه ربا تما- " أكر كل طاكف فخ يو نميا تو عن ياديد بنت غيلان تُعَنى كو تهيس وكماؤل كا جس كا طال ہے ہے کہ جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے بیٹ میں چار لی تظر آتے ہیں اور جب بیجیے بلتی ہے تو آنمہ بل"۔ اس کے بعد ایک شرمتاک فقرے میں اس نے اس مورت کے سز

۵۔ اپنے ممل بول کی موروں کے سامنے ہی مورت کا زینت کے ساتھ اتا میں ہے۔ جرآن میں انساء (موروں) کے الفاظ جمیں کے گئے بلکہ مسلقین (اپنی موروں) کے الفاظ کے مجے ہیں۔ اس سے خاہر ہوا کہ شریف مور تیں 'یا اپنے کنے یا رشتے 'یا اپنے طبقے کی مور تیں مراد ہیں۔ ان کے اسوا فیر مور تیں ' در جن میں ہر حم کی مجمول الحال ' اور مشتیہ چال چلن والیاں ' اور آوارہ و برنام سب بی شامل ہوتی ہیں ' اس اجازت سے فارج ہیں کو تکہ وہ بھی فتہ کا سب بن کی تمر وہ بی فتہ کا سب بن کی نظر ان اور ان کی فواتین وہاں کی فعرائی اور یہودی عوروں کے ساتھ بے مکلف طبح گئیں تو صرت عرائے کی فعرائی اور یہودی عوروں کے ساتھ بے مکلف طبح گئیں تو صرت عرائے کی فعرائی اور یہودی عوروں کے ساتھ بے مکلف طبح گئیں تو صرت عرائے کی فعرائی اور یہودی عوروں کے ساتھ بے مکلف طبح گئیں تو صرت عرائے کی فعرائی ایک تمام کے ماتھ ہے منام کروں کو اہل تمام کی ماتھ میں ماتے کا مرت ابن عمام رشی اللہ المرشاخ کی ہے کہ «مسلمان عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے " ما سے دیاوہ کا ہر کر کئی ہے " ما سے دیاوہ کا ہر کر کئی ہے " سے سے دیاوہ کا ہر کر کئی ہے " سے دیاوہ کا ہر کر کئی ہے " سے سے دیاوہ کا ہر کر کئی ہے " سے دیاوہ کی ہو کہ کی ہو دوں کے سامنے کیا ہر کر کئی ہے " سے سے دیاوہ کیا ہر کر کئی ہے " سے دیاوہ کیا ہر کر کئی ہے " سے سے دیاوہ کیا ہر کر کئی ہو اچنی مردوں کے سامنے کیا ہر کر کئی ہے " سے " سے دیاوہ کیا ہر کر کئی ہو اچنی مردوں کے سامنے کیا ہر کر کئی ہے " سے " سے دیاوہ کیا ہر کر کئی ہو اچنی مردوں کے سامنے کیا ہر کر کئی ہو آ

کی قریف کی۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہے یا تی سن کر قربایا : المعد خلفات النظر البها یا تعدو الله (اے و شمن فدا تو نے اے قوب نظری گاڑ کر دیکھا ہے) پھر ازواج مطرات سے قربانی نشی دیکتا ہوں کہ ہے ہورتوں کے احوال ہے واقف ہے ' الذا اب تسادے پاس نہ آنے پائے۔ پھر آپ نے اس پر بھی بس نہ کیا بکد اسے عدید سے نکال کر بیدا میں دہنے کا تحقم دیا کہ کہ اس نے بنت فیان کے سر کا جو فتر کھنیا تھا اس سے آپ نے اندازہ فرایا کہ اس فض کے زنانہ بن کی وجہ سے مورش اس کے ساتھ اتی یہ تکلف ہو جاتی ہیں جتنی ہم جس مورتوں سے ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہے ان کے اندروئی احوال سے واقف ہو کر ان کی تریفی مردوں کے ساتے ہیں اور اس طرح ہے ان کے اندروئی احوال سے واقف ہو کر ان کی تریفی مردوں کے ساتے ہیاں کرتا ہے جس سے برے فتے بریا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود ' سے برے فتے بریا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود ' شریفی مردوں کے ساتے بیان کرتا ہے جس سے برے فتے بریا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود ' شریفی مردوں کے ساتے بیان کرتا ہے جس سے برے فتے بریا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود ' شریفی الوجال)

ا۔ ابن جریر۔ تنبیر آپ نہ کورہ ۲۔ تغیرکبر۔ آپ نہ کورہ اس سے کوئی نہیں اتمیاز متعود نہ تھا گلہ مسلمان عورتوں کو ایسی عورتوں کے اشارات سے بچانا متعود تھا جن کے اخلاق اور تمذیب کا مجیح مال معلوم نہ ہو یا جس مد تک معلوم ہو وہ اسلامی نقط تھر سے قابل اعتراض ہو۔ ریس وہ غیر مسلم عورتیں جو شریف اور باحیا اور نیک خصلت ہوں تو وہ نیکا ہوت ہی میں مسلم عورتیں جو شریف اور باحیا اور نیک خصلت ہوں تو وہ نیکا ہوت ہی میں مشار ہوں گا۔

ان مدود پر غور کرے سے دو یاش معلوم ہوتی ہیں :

اکی یہ کہ جس زینت کے اظہار کی اجازت اس محدود ملقہ میں دی می ہے وہ سر مورت کے جس دی می ہے دو سر مورت کے ماسوا ہے۔ اس سے مراد زیور پیننا ایٹے ملوسات سے آراسی مواد زیور پیننا ایٹے ملوسات سے آراسی مونا سرما اور حنا اور بالوں کی آرائش اور دو سری دو آراکش ہیں جو جورتی ایل اورت کے اقتصاء سے اسٹے گھریں کرتے کی عادی ہوتی ہیں۔

و سرے یہ کہ اس میم کی آرائٹوں کے اظہار کی اجازت یا ق ان مردول کے سامنے دی گئی ہے جن کو ایدی حرمت نے حورقوں کے بہلے حرام کر دیا ہے یا ان لوگوں کے سامنے جن کے اندر صنفی میلانات فیمل جن یا آن کے سامنے جو شخ کا سب نہ بن سکتے ہوں۔ چنانچہ مورقوں کے بلتے نہ نیکائیوں کی قید ہے۔ ان ایس کے لیے نیزاول الارتباؤ کی اور پول کے بلتے نیزاول الارتباؤ کی اور پول کے بلتے نیزاول المار دینت کو کا ختام مورقوں کے اظہار دینت کو السام میں محدود کرتا ہے جس میں ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی اللہ مارخ جا اور صنفی انتشار کے اسباب فراہم ہو جانے کا حسن اور این کی آرائش سے کسی اسم کے ناجاز جذبات پر ا ہونے اور صنفی انتشار کے اسباب فراہم ہو جانے کا حسن اور این کی آرائش سے کسی اسم کے ناجاز جذبات پر ا ہونے اور صنفی انتشار کے اسباب فراہم ہو جانے کا

اندیشہ نیں ہے۔

اس طلقے کے باہر جتنے مرد ہیں ان کے بارے بی ارشاد ہے کہ ان کے سائے اپی زمنت کا اظمار نہ کرو کیکہ چلے بیں پاؤل بھی اس طرح نہ مارد کہ چھنی ہوئی زمنت کا اظمار نہ کرو کیکھ جلے بیں پاؤل بھی اس طرح نہ مارد کہ چھنی ہوئی زمنت کا حال آواز ہے گاہر ہو اور اس ڈربیہ سے توجمات تماری طرف منعطف ہوں۔ اس قرمان بی جس زمنت کو اجانب سے چھیانے کا تھم دیا ۔ مرد معتقہ بی ہے ہے ہوں۔ جس کو ظاہر کرنے کی اجازت اور کے محدود حلقہ بی

دی منی ہے۔ متعود بالکل واضح ہے۔ مور تیں اگر بن عمن کر ایسے لوگوں کے سامنے آئیں گی ہو متنقی ٹوایشات رکھتے ہیں اور چن کے واحیات نکس کو ابدی حرمت نے پاکیزہ اور معموم جذبات سے مبل بھی نہیں کیا ہے کو لامالہ اس کے اثرات دی موں کے جو عقامے بشریت میں۔ یہ کوئی نمیں کتا کہ ایسے اظمار زینت سے ہر مورت فاحشہ ہی ہو کر رہے گی اور ہر مرد بالغیل بدکار ہی بن کر رہے گا۔ تمر اس سے بھی کوئی انکار شیں کر سکتا کہ زمنت و آراکش کے ساتھ مورتوں کے علانیہ پھرنے اور محفلوں میں شریک ہونے سے بے شار جلی اور محقی تفسانی اور مادی مختسانات رونما موتے ہیں۔ آج بورپ اور امریکہ کی مورتیں اپنی اور اے شوہروں کی آمنی کا بیشتر حصد اپنی آرائش پر فرج کر رہی ہیں۔ اور روز بروز ان کا ہے ۔ ترج آتا ہوستا چلا جا رہا ہے کہ ان کے معافی وسائل اس کے محل کی قوت میں رکھتے۔اے کیا یہ جنون ائنی پر شوق نگاموں لے میدا تمیں کیا ہے بو بازاروں اور وفترول اور سوسائل کے اجماعات میں آراست خواتین کا استقبال کرتی ہیں؟ پھر فور سیجئے کہ آجر مورتوں کی آرائش کا اس قدر ۔ شوکل پیڈا ہوئے اور طوقان کی طرح پرسے کا سبب کیا ہے؟ یکی تاکہ وہ مردول سے فراج محسین وصول کرنا اور ان کی تظروں میں کھپ جانا جاہتی ہیں۔۲۔

ا حال مل کیمیاوی مامان بوائے والوں کی تمائش ہوئی تھی جس میں ماہرین کے بیانات سے معلوم ہوا کہ انگلتان کی عورتی اپنے سکھار پر دو کروڑ پویڈ اور امریکہ کی عورتی ماڑھے بارہ کروڑ پویڈ مالانہ ترج کرتی ہیں اور قریب قریب مہدی عورتی کی نہ کسی نہ کسی ماڑھے بارہ کروڑ پویڈ مالانہ ترج کرتی ہیں۔ کسی طریقہ کے المحمدی عورتی کسی نہ کسی طریقہ کے المحمدی عورتی کسی نہ کسی طریقہ کے المحمدی عورتی کسی نہ کسی طریقہ کے المحمد کا خوکر ہیں۔

۱۔ فربصورت بننے کا بنون کورٹول میں اس مد تک بدند گیا ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی ، جائیں تک دے رہی ہیں۔ ان کی انتخائی کوشش ہے ہوتی ہے کہ بکی پھکلی گڑیا ہی بن کر رہیں اور ان کے جم پر ایک اوٹس بجی ضرورت سے زیادہ گوشت نہ ہو۔ فوبصورتی کے سایے پنڈل ' ران اور سینہ کے جو تاپ ماہرین نے مقرد کر دیے جی ' ہر لڑکی اسپنے آپ کو اس بیانہ کے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ گویا اس کم بخت کی ذعری کا کوئی متعد دو مرول کی

یہ کس لئے؟ کیا میہ بالکل ہی مصوم جذبہ ہے؟ کیا اس کی عدیم وہ منفی خواہشات جمیں ہوئی نمیں ہیں جو اسینے فطری وائرے سے لکل کر محیل جاتا جائی جی وائرے سے لکل کر محیل جاتا جائی ہیں اور جن کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے دو سری جانب مجی دلی

نکابوں میں مرفوب بنے کے موا ندرہا۔ اِس متعبد کے لئے یہ عاریاں فاستے کرتی میں جم كو نتودنما دين والى غذاؤل سے تعدا" اين آپ كو محروم ركمتى بيل كيول ك رس کے تبوہ اور الی بی بھی فذاؤل پر جستی ہیں اور کمی مشورے کے بغیر' ملک اس کے خلاف الی دواکیں استعال کرتی ہیں ہو انہیں دیا کریں۔ اس چون کی خاطر بہت ہی موروں نے اپنی جائیں دی ہیں اور دے دی ہیں۔ ساماء میں بودالیت کی مشہور ا يكثرس جوى لاياس يكاكي حركت قلب بند مونے كى وج سے مركنى- بعد ميس محتيل سے معلوم ہوا کہ ود کل سال ہے تصدام ہم فاقہ تھی کی ذعری بسر کر رہی تھی اور جم تمطانے کی پٹینٹ دوائیں استعال کیے جاتی تھی۔ آئر اس کی قوتوں نے لکایک ہواپ دست ویا۔ اس کے بعد یہ دریے ہوڈاپسٹ بی میں تمن اور ایسے بی حادث پیش اے۔ ماکدار کیلی ہ اسپنے مسن اور کمالات کے لیے تمام چگری ہی مشہور کئی' ای '' بیکے پن '' کے شوق ک تذر ہوئی۔ پھر ایک مفتہ لوئیسازاہ جس کے گانوں کی ہر طرف دھوم تھی " ایک رات میں اسٹیج پر اپنا کام کرتی ہوئی بزارہا نا ترین کے سائے خش کھا کر کر بڑی۔ اس کو بیا فم کمائے جا آ تھاکہ اس کا جم موجودہ زائے کے معیار حسن پر پورا نمیں اڑ کا۔ اس معیبت کو دور کرنے کے لیے بچاری نے معنومی تدویریں اختیار کرنا شروع کیں اور دو مینے میں ۲۰ ہے تا وزن کم کر ڈالا۔ نتیجہ سے ہوا کہ دل حد سے زیادہ کڑور ہو کیا اور ایک دن وہ بھی فریداران من کی بھینٹ چرے کر دی۔ اس کے بعد ایمولا علی ایک اور ایکٹرس کی باری آئی اور اس نے معنوی تدبیروں سے اپنے آپ کو انا بلکا کیا کہ ایک، منتقل ومافی مرض می جلا ہو گئے۔ اور النج کے بجائے اسے پاکل فانے کی راہ لین بڑی۔ اس منم کی مشہور مخصیتوں کے واقعات تو اخباروں میں آ جاتے ہیں محرکون جانا ہے کہ ہے حس اور معثوقیت کا جنون ہو گھر گھر پھیلا ہوا ہے ' روزانہ کتنی محتوں اور کتنی زندگیوں کو جاہ کر آ ہو گا؟ کوئی بتائے کہ یہ مورتوں کی آزادی ہے یا ان کی غلای؟ اس نام تماد آزادی نے تو ان پر مردوں کی خواہشات کا استبداد اور زیادہ مسلا کر دیا ہے۔ اس نے تو ابن کو البا غلام بنایا ہے کہ وہ کھاتے ہے اور تدرست رہنے کی وجہ سے بھی محروم ہو محتیں۔ ان غریوں کا تو جینا اور مرنا اب بس مردوں بی کے لیے رہ کیا ہے۔

خواہ شات موجود ہیں؟ اگر آپ اس سے انکار کریں گے قر شاید کل آپ یہ دعویٰ کرنے بیں بھی قابل نہ کریں کہ جوالا تھی بھاڑ پر جو دھواں نظر آ گا ہے اس کی یہ جی کا لوا باہر نگلتے کے لیے بے آب شیں ہے۔ آپ اپ عمل کے مخار ہیں جو چاہ کہتے۔ کر مقابق سے انکار نہ کجتے۔ یہ حقیقیں اب یکھ مستور بھی شیں رہیں سامنے آ چی ہیں اور اپنے آفاب سے ذیادہ روش نتائج کے ساتھ آ چی ہیں۔ آپ ان نتائج کو دانستہ یا نادانستہ قبل کرتے ہیں مگر اسلام ان کو ٹھیک اس مقام پر ردک دینا جاہتا ہے جمال سے ان کے ظہور کی ابتدا ہوتی ہے کیو کھہ اس کی نظر اظہار زینت کے بظاہر معصوم آغاز پر شیں بلکہ اس نمایت فیر معصوم انہا م پر جو جو تمام سوسائن پر قیامت کی می آرکی لے کر کھیل جا گا ہے۔

مثل الو افلة في الذينه في غير أملها كمثل ظلمة يوم القيمة لا

نور لها -

قرآن میں جہاں اجنہوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی ممانیت ہے۔
وہاں ایک اسٹناء ہی ہے۔ الا ما ظہر منھا جس کا مطلب ہے ہے کہ الی زینت
کے طاہر ہونے میں کوئی مضافقہ جمیں ہے جو خود ظاہر ہو جائے۔ لوگوں نے اس اسٹناء سے بہت کہ ان اسٹناء سے بہت کہ فائدہ اٹھانے کی گوشش کی ہے۔ گر مشکل ہے ہے کہ ان افغاظ میں کچھ زیادہ فائدہ اٹھانے کی گوشش کی ہے۔ گر مشکل ہے ہے کہ ان ہے افغاظ میں کچھ زیادہ فائدہ اٹھانے کی گوشش کی جے۔ شارع صرف ہے کتا افغاظ میں کچھ زیادہ فائدہ اٹھانے کی گوشش کی دینت کا ہر نہ کو ایکن جو زیاد فائر ہو جائے یا اضطرارا میں کا ہری دینے والی ہو اس کی تم پر کوئی ذمہ واری جمیں۔ مطلب صاف ہے تمماری نیت اظہار زینت کی نہ ہوئی جائے۔ تم واری جمیں۔ مطلب صاف ہے تمماری نیت اظہار زینت کی نہ ہوئی جائے۔ تم یہ بی ہوئی فیروں کو دکھاؤ اور میں ہوئے ہوئے ذیو دول کی جمنکار بی ساکر ان کی قوجہ اپنی طرف ماکل

ا۔ اجنبوں میں زینت کے ماتھ تاز و اثراز سے چلنے والی عورت ایک ہے بیے روز ُقیامت کی آرکی کہ اس میں کوئی تور نئیں۔ (فرقری' باب حلجاء فی عوابیته خروج النساء فی الزینته

یہ ہے می مغہوم اس آیت کا۔ مغسرین کے درمیان اس کے مغہوم ہی اس سے مغہوم ہی جنے اختاافات ہیں " ان سب پر جب آپ خور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ تمام اختاافات ہیں " ان سب پر جب آپ خور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ تمام اختاافات کے بادیود ان کے اقوال کا دعا دی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

این مسعود ابراہیم تھی اور حسن بھری کے نزدیک ڈینٹ ظاہرہ ہے مراد وہ کررے ہیں جن میں زینٹ یا منہ کو چھیایا جا آ ہے ، مثلاً برقع یا جادیہ۔

ابن عباس مجاید عطاء ابن عمر انس شخاک سعید بن جیر اوزامی اور عام حذیبہ کے نزدیک اس سے مراد چرہ اور باتھ بیل اور وہ اسباب زیست بھی اس است مراد چرہ اور باتھ بیل اور وہ اسباب زیست بھی اس استاء میں داخل بیں جو چرے اور باتھ میں عادی موتے بی مثلاً باتھ کی حتا اور انکو میں اور آنکھول کا مرمہ وغیرہ۔

سعید بن المسیب کے نزدیک صرف چرہ متنی ہے۔ اور ایب قول حسن بعری سے بھی ان کی تائید بیں منقول ہے۔

حضرت عائشہ چرو چمپائے کی طرف ماکل ہیں۔ ان کے نزدیک زینت ظاہرہ، سے مراد ہاتھ اور چوڑیاں مکنن اور انجوشمیال ہیں۔

مور بن محزمہ اور قادہ ہاتھوں کو ان کی زینت سمیت کھولنے کی اجازت دیتے ہیں محر چرے کے باب میں ان کے اقوال سے ابیا متبادر ہوتا ہے کہ

بورے چرے کے بجائے وہ صرف ایکسیں کولئے کو جائز رکھے ہیں۔ا۔ ان اختلافات سک منطوع فود شیخت- ان سب منسرین سے الا ما ملهو منها ے کی مجا ہے کہ اللہ تعالی ایک زعنت کو ظاہر کرے کی اجازت ویا ہے ہو اضطرارات ظاہر ہو جائے یا جس کو تھا ہر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ چرے اور ہاتھوں کی نمائش کرنا یا ان کو معلم انتظار بنانا ان بیں سے نمی کا بھی منتصود تسل- ہرایک بنے اپنے تم اور مور آل کو ضروریات سکے لحاظ سے یہ سمجنے کی كوشش كى سب كه مزورت كم حد تك كم چيزكو سب حجاب كرسے سكے سلي واجي آپ الاما ظہر منها کو ان بن ے کی چڑے ساتھ بھی متید در پیجے۔ ایک مومن مورت ہو خدا اور رسول کے احکام کی سے دل سے پایڈ رہنا جائتی ہے' اور جس کو نتنے میں جاتا ہونا منظور تہیں ہے ، وہ خود ایے مالات اور طرریات ے لحاظ سے قیملہ کر سکتی ہے کہ چرہ اور باتھ کھوسے یا جنیں می کوسلے اور کب نہ کو کے میمن خواتک کولے اور ممل مد تک چمیاہے۔ اس یاب بیل تعلی اخکام نہ شارح نے دسیئے ہیں ' نہ اختماف ایوال و شروریات کو دیکھتے ہوئے یہ منتفائے محمت ہے کہ قلعی احکام وضع کے جائیں۔ بو عورت اپنی ماجات اکے سکتے باہر جانے اور کام کاج کرنے یہ مجدد ہے۔ اس کو تمی وقت ہاتھ ہی کوکنے کی خرورت پیٹ آئے گی اور چرہ نمی۔ این مورت کے کے کماظ شرورت اجازت ہے اور جس عورت کا حال سے تمیں ہے اس کے لیے بلامرورت تصدام کولنا درست نمیں۔ پی شارع کا متعد ہے ہے کہ اپنا حسن ر کھانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تاب کی جائے تو یہ گناہ ہے۔ خود بخود ارادہ کچھ ظاہر ہو جائے تو کوئی گناہ شیں۔ حقیق ضرورت اگر کھے کھولنے پر مجبور کرے تو اش كا كولنا جائز ہے۔ اب زما يہ سوال كه اختلاف احوال سے قطع تظركر كے

ا۔ یہ تمام اقوال تغیراین جرم اور علامہ جسامی کی احکام القرآن سے ماخوذ ہیں۔

فنس چرہ کا کیا تھم ہے؟ شارع اس کے تھونے کو پند کرتا ہے یا ناپند؟ اس کے اظہار کی اجازت محض فاکر پر ضرورت کے طور پر دی گئی ہے یا اس کے نزدیک چرہ فیروں سے چھیائے کی چربی تعین ہے؟ ان سوالات پر سورة احزاب والی آیت میں روشتی ڈائی تی ہے۔

چرے کا تھے

مورة احزاب كى جمل آيت كا ذكر اور كيا كيا ب اس ك الفاظ يه بين ... بَا يَهُمَا النَّهِي قُلْ لِلْأَوْالِمِلْتَ وَبَنْوِكَ وَيَثَلُوالْفَيْتِينَ بُنْسِيْنَ

سَلَيْوَنَ مِنْ جَلَامِيْهِوَنَ وَلِكَ آدَنَى آنَ يَعْرَفَنَ فَلَا يُؤَوَّنِ ﴿ (الاحزاب : ٥٩)

الله عنها! الله يويول اور الله ينيول اور مسلمانول كى خورتول سے

كمد دو كد الله اور الله جادروں كے محوظمت وال الم كريں۔ اس

قدير سے يہ بات زيادہ متوقع ہے كہ دہ پہيان لى جائيں كى اور احميں

مثليا نہ جائے گاہے۔

یہ آیت فاص چرے کو چہانے کے لئے ہے۔ جا ایب بح ہے جاباب کی جس کے منی چاور کے جیں۔ او شاء کے منی اوخاء لینی انکانے کے جیں۔ ید نیین علیمین من جلابیبین کا فقتی ترجمہ یہ ہوگاکہ "اپنے اور اپن چاوروں بن سے ایک حصہ انکا لیا کریں"۔ یکی مفیوم گھو گھٹ ڈالنے کا ہے۔ بھر اصل مقصد وہ فاص وضح نہیں ہے جس کو عرف عام جس گھو گھٹ سے تعیر کیا جا" ہے بلکہ چرے کو چہانا مقصود ہے " خواہ گھو گھٹ سے چہایا جائے یا نقاب سے یا کس اور طریقے ہے۔ اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان عور تیل اس طرح مستور ہو کر باہر لکلیں گی تو لوگوں کو منظوم ہو جائے گا کہ شریف عور تیل ایس مستور ہو کر باہر لکلیں گی تو لوگوں کو منظوم ہو جائے گا کہ شریف عور تیل ہیں اب حیا نہیں ہیں اس لئے کوئی ان سے تعرش نہ کرے گا۔

قرآن مجید کے تمام مقرین نے اس آیت کا بی مفوظ بیان کیا ہے۔ معرت ابن عبال اس کی تقریر کے تمام مقرین نے اس آیت کا بی مفوظ بیان کورتوں معرت ابن عبال اس کی تقیر میں فرائے ہیں: "اللہ تعالی نے مسلمان عورتوں کو تھم دیا ت کہ جب وہ تمی ضرورت سے الی

جاوروں کے وامن لگا کر ایٹے چرول کو ڈھانک لیا کریں۔ (تنبیر ابن جریر علد ۱۲۲۔ صفحہ ۲۹) \*\*

الم محدین سرین نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحارث المخری سے دریافت کیا کہ اس محم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے چادر او رہ کر بنایا اور اپی پیٹائی اور ناک اور ایک آکھ کو چھیا کر صرف ایک آکھ کھی رکی۔ بنایا اور اپی پیٹائی اور ناک اور ایک آکھ کو چھیا کر صرف ایک آکھ کھی رکی۔ (تغییر ابن جری حوالہ ذکور – احکام القرآن جلد ہوم صفحہ سے ساتھ کا محمد کا دیا ہوں صفحہ سے ساتھ کی دیا ہوں صفحہ سے ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کے ساتھ کا دیا ہوں ساتھ کے دیا ہوں ساتھ کے دیا ہوں ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کے دیا ہوں ساتھ کے دیا ہوں ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کے دیا ہوں ساتھ کی دیا ہوں ساتھ کی

علامہ ابن چرہے طبری اس آیت کی تغییریں تھتے ہیں:

"اے نی! اپنی پوہوں نیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کمہ دو کہ
جب اپنے گروں سے کمی حاجت کے لیے تکلی تو لوع ہوں کے سے
لباس نہ پہنیں کہ مراور چرے کہلے ہوئے ہوں بلکہ وہ اپنے اور اپنی
عادروں کے محمو تکست ڈال لیا کریں آگہ کوئی فاسن ان سے تعرض نہ
کر لیکے اور سب جان لیں کہ وہ شریف عور تی ہیں "۔ (تغییر ابن
جرر عوالہ ندکور)

علامه ابوير بصاص للعظ بين :

"به آیت اس بات بر داالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبوں سے چرہ چمپانے کا علم ہے اور اسے گرے نظتے دفت بروہ داری اور عفت ابی کا اظمار کرنا چاہئے آکہ بدنیت لوگ اس کے حق میں طبع نہ کر سکیں۔" (احکام اِلقرآن اُ جلد سوم ' صفحہ ۲۵۸م) علامہ نبیٹا ہوری ابی تغیر غرائب القرآن میں تکھتے ہیں :۔

"ابتدائے عبد اسلام میں عورتیں زمانہ جالمیت کی طرح قیم اور درچہ کے ساتھ تکلی تھیں اور شریف عورتوں کا لباس اوئی درجہ کی عورتوں کا لباس اوئی درجہ کی عورتوں سے مختف نہ تھا۔ پھر تھم دیا گیا کہ وہ چادریں اور حیس اور اپنے سراور چرے کو جمیائیں آکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شریف عورتیں ہیں قادشہ نہیں ہیں۔" (تغییر غوائب القرآن برحاشیہ شریف عورتیں ہیں قادشہ نہیں ہیں۔" (تغییر غوائب القرآن برحاشیہ

این چری<sup>۰</sup> طد ۲۲۰ منجہ ۳۳**)** امام رازی <del>لکیت</del> پیں :

"بالبت بن اشراف کی عورتی اور لویڈیاں سب کملی پھرتی اور برکار لوگ ان کا پیچا کیا کرتے ہے۔ اللہ تعالی نے شریف عوروں کو تھم دیا کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈالیں اور یہ فرمایا کہ ذیات آذل آن یُقرون مَلَا يُؤدَيْنَ \* تو این کے دو مفوم ہو کئے ہیں ایک یہ کہ اس لیاس سے پچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتی ہیں اور ان کا بیچا نہ کیا جائے گا کہ وہ بیچا نہ کیا جائے گا۔ دو سرے یہ کہ اس سے مطوم ہو جائے گا کہ وہ برکار نہیں ہیں۔ کو تکہ جو عورت چرہ چہائے گی در آنجا لیک چرہ ہو تو نہ کی اس سے معوم ہو جائے گا کہ وہ برکار نہیں ہیں۔ کو تکہ جو عورت چرہ چہائے گی در آنجا لیک چرہ ہو تو تو نہ کی گئے گئے گئے ہو تھ اس سے یہ عورت اس کا کہ اس کے بیہ عورت کشف "عورت" پر آمادہ ہو جائے گا کہ دہ ایک شریف عورت کشف "عورت" پر آمادہ ہو جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار عورت کے گا کہ دہ ایک پردہ دار عورت ہو جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار عورت ہو جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار عورت ہو جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار عورت ہو جائے گا کہ دہ ایک پردہ دار اس سے یہ کاری کی قوقع نہ کی جائے گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گئے گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گا۔ (انسیر کیر) جو حالے گا کہ دہ ایک گا۔ (انسیر کیر)

قامنى بيناوى لكمة بي :

ا۔ " ورت" اصطفاح بی جم کے اس سے کو کتے ہیں جس کو بوی یا شوہر کے سوا ہر ایک سوا ہر ایک سوا ہم ایک سے اس سے جمہانے کا علم ہے " مرد کے جم کا بھی وہ حصد ہو ناف اور محفظے کے در میان ہے ' اس معنی میں عورت بی ہے۔ اس

تیز ہو جائے گی۔ فلا یوذین اور مشتہ چال چلن کے لوگ اس سے
الرش کی جرات نہ کر سکیں گے۔ " (تغیر بیٹادی جد م" صفحہ ۱۱۸)
ان اقوال سے گاہر ہے کہ صحابہ کرام کے میارک دور سے لے کر
آٹھویں مدی تک ہر زائے جی اس آیت کا ایک بی مقوم سجھا گیا ہے اور وہ
منہوم وی ہے جو اس کے الفاظ سے ہم نے سجھا ہے۔ اس کے بعد احادیث کی
طرف رجوع کیج تو وہاں بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد سے
طرف رجوع کیج تو وہاں بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد سے
اور کھلے چروں کے ساتھ گھرنے کا رواج بند ہو گیا تھا۔ ابوداؤد " ترذی " موطا اور
دو مری کتب حدیث جی لکھا ہے کہ آئخفرت طابخ نے جورتوں کو حالت احرام
دو مری کتب حدیث جی لکھا ہے کہ آئخفرت طابخ نے جورتوں کو حالت احرام

المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. و نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب.

اس سے صاف طور پر ابت ہوتا ہے کہ اس جد مبارک میں چروں کو چھانے کے لئے دستانوں کا عام رواج ہو چکا تھا۔ جبرف احرام کی حالت میں اس سے منع کیا گیا۔ گر اس سے بھی سے متعمد نہ تفاکہ جج میں چرے منظر عام پر چیش کئے جائیں " بلکہ وراصل متعمد سے تفاکہ احرام کی فقیرانہ وضع میں نقاب عورت کے لباس کا برو نہ ہو "جس طرح عام طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ دو سری احادیث میں نقری کی گئی ہے کہ حالت احرام میں بھی ازداج مطرات اور عام خواتین اسلام نقاب کے بغیر اپنے چروں کو اجاب سے چھیاتی تھیں۔

ابوداؤد میں ہے:

"عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإنا حازوا بنا سعلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فأنا جاوزونا كشفناه (باب نى

### المحومة تحلى و بحمًا)

"حضرت عائشة فرماتی وی که سوار اعارے قریب سے گزرتے سے اور ہم عور تم رسول اللہ الله کے ساتھ طالت اجرام میں ہوتی تخص ۔ اس جب وہ لوگ عارے ساخة آ جاتے تو ہم الی چاوریں اللہ سروں کی طرف سے اپنے چروں پر ڈال لیتیں اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کول لیتی تحص۔"
جاتے تو منہ کول لیتی تحص۔"

"عن فاطمة بنت المنذ رقالت كنا نغمر وجوهنا ونحن معرمات و نحن مع اسماء بنت لبى بكر الصديق فلا تنكوه علينا

"قافر، بنت منزر کا بیان ہے کہ ہم مالت اجرام ہیں اپ چروں پر گیڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔ ہارے ساتھ حقرت ابوکر ہالھ کی ساحب داوی حقرت اباہ تھیں۔ انہوں نے ہم کو اس سے منع تمیں کیا راینی انہوں نے یہ قبیل استعال کیا راینی انہوں نے یہ قبیل استعال کرنے کی ہو ممافعت ہے اس کا اطابات ہارے اس قبل پر ہو تا ہے۔" کرنے کی ہو ممافعت ہے اس کا اطابات ہارے اس قبل پر ہو تا ہے۔" فق الباری کاب الج میں حقرت عائدہ کی ایک روایت ہے:
"تستدل المراز جلبابها من فوق راسها علی وجهها۔
"عورت عالت اجرام میں اپنی چادر اپ سر پر سے چرے پر

#### نقاب

جو فض آیت قرآنی کے الفاظ اور ان کی مقبول عام اور متنق علیہ تغیر اور مد نبوی علیم اور متنق علیہ تغیر اور حمد نبوی علیم کے نتائل کو دیکھے گا اس کے لئے اس حقیقت سے انکار کی عبال باتی نہ رہے گی کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لئے چرے کو اجانب سے ممال باق نہ رہے گی کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لئے چرے کو اجانب سے مستور رکھنے کا تھم ہے اور اس پر خود نبی اکرم طابع کے زمانہ سے عمل کیا جا رہا

ہے۔ نتاب آگر لفظا " نہیں تو معنی و حقیقت " خود قرآن عظیم کی تجویز کردہ چیز سے۔ بنتاب آگر لفظا " نہیں تو معنی و حقیقت " خود قرآن عظیم کی آگھوں کے سامنے خواتین سے۔ بس ذات مقدس پر قرآن عازل ہوا تھا اس کی آگھوں کے سامنے خواتین اسلام نے اس چیز کو اپنے خارج العبیعت لباس کا جزو بنایا تھا اور اس زمانہ میں بھی اس چیز کا نام "فقاب" بی تھا۔

ی بان! بد وی "نقاب" (Veil) ہے جس کو بورب انتا ورجہ کی محروہ اور کھناؤنی چیز سجنتا ہے ، جس کا محض تصور عی فرنگی شمیر یہ ایک بار کراں ہے ، جس کو ظلم اور تک خیالی اور وحشت کی علامت قرار دیا جا تا ہے۔ ہاں یہ دی جیز ہے جس کا نام مملی مشرقی قوم کی جمالت اور تندنی بسماندگی کے ذکر میں سب ے پہلے لیا جاتا ہے اور جب یہ بیان کرنا ہو تا ہے کہ کوئی مشرقی قوم تدن و تمذیب میں ترقی کر ری ہے تو سب سے پہلے جس بات کا ذکر ہوے انشراح و انساط کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یمی ہے کہ اس قوم سے "نقاب" رخصت ہو مئ ہے۔ اب شرم سے سر جما کھنے کہ یہ چیز بعد کی ایجاد میں ، خود قرآن نے اس کو ایجاد کیا ہے اور محد علیم اس کو رائج کر مجت ہیں۔ محر محن سر جمانے سے کام نہ سیلے گا۔ شرّ مرخ اگر شکاری کو دیکھ کر رہت میں سرچھیا سالے تو شکاری کا وجودِ باطل نہیں ہو جا آ۔ آپ بھی اینا سرجمائیں کے تو سر ضرور جنگ جائے گا محمر قرآن کی آیت ند منے گی ند تاریخ سے ایت شدہ واقعات محو ہو جائیں ك- أويات سے أس ير يرده والت كاتوبيد "شرم كا داغ" اور زياده چك التم کا۔ جب وی مغربی پر ایمان لاکر آپ اس کو "شرم کا واغ" مان بی سیک ہیں' تو اس کو دور کرنے کی اب ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اسلام بی سے اپنی برات کا اعلان فرما دیں جو نقاب "مکمو تکھٹ " ستر وجوہ جیسی أو كمناؤنى" جيز كا علم دينا مها آپ ين "ترقى" كے خواہشند آپ كو دركار ب " تنديب-" آپ كے لئے وہ فرجب كيے قابل اتباع مو سكا ہے جو خواتين كو مقع ا بجن بنے سے روکنا ہو عیا اور پروہ واری اور عنت مانی کی تعلیم دیتا ہو محرکی ملكه كو ابل خاند كے سوا ہر ايك كے لئے قرۃ العين بنے سے منع كريّا ہو ، بھلا

الیے ذہب میں "رق" کہاں! ایسے ذہب کو تمذیب ہے کیا واسلہ! "رق"

اور "تمذیب" کے لئے خروری ہے کہ عورت ---- نیس لیڈی صاحب

---- باہر نگلے ہے پہلے وو گھتے تک تمام مشافل ہے وست کش ہو کہ حرف

اپنی تزئین و آرائش میں مشغول ہو جائیں "تمام جم کو معطر کریں" رنگ اور
وضع کی مناسبت ہے اثنا ورجہ کا جاذب نظر لباس ذیب تن فرائیں "مخلف شم
کے غاذول ہے چرے اور بانول کی تور بڑھائیں "ہونؤں کو لی اسٹک سے
مزین کریں" کمان ایرو کو ورست اور آگھوں کو جر اندازی کے لئے چست کر
لیس اور ان سب کرشوں سے مسلح ہو کر گھرے باہر نگلیں تو شان ہے ہو کہ ہوئی کرشہ دامن ول کو تھی جو کہ گھرے باہر نگلیں تو شان ہے ہو کہ ہوئی سے بھی ذوق خود آرائی کی انسکین نہ ہو" آئینہ اور سے مما لگا رہا ہو! پھر اس سے بھی ذوق خود آرائی کی انسکین نہ ہو" آئینہ اور سے ممار کا سامان ہروقت ساتھ رہے ہوئی خیف ترین نقصانات کی بھی حلی کی جاتی رہے۔

بیداکہ ہم ہار ہار کہ بچے ہیں اسلام اور مغربی تہذیب کے مقاصد ہیں بعد المشرقین ہے اور وہ فخص بخت فلطی کرتا ہے جو مغربی نقطہ نظرے اسلام کا احکام کی تعبیر کرتا ہے۔ مغرب ہیں اشیاء کی قدر و قیست کا جو معیار ہے اسلام کا معیار اس سے بالکل مخلف ہے۔ مغرب جن چزوں کو نبایت اہم اور مقسود حیات سجنتا ہے اسلام کی نگاہ ہیں ان کی کوئی ایمیت نہیں۔ اور اسلام جن چزوں کو ایمیت دیتا ہے مغرب کی نگاہ ہیں وہ بالکل بے قیت ہیں۔ اب جو مغربی معیار کا قائل ہے قیت ہیں۔ اب جو مغربی معیار کا قائل ہے اس کو قو اسلام کی ہر چیز قائل ترمیم ہی نظر آئے گی۔ وہ اسلام ادکام کی تعبیر کرنے ہیئے گا تو ان کی تحریف کے قبل ترمیم ہی نظر آئے گی۔ وہ اسلام ان کو اپنی زعری ہی میں طرح نصب نہ کر سکے گا۔ کیونکہ قدم قدم پر احد بھی ان کو اپنی زعری ہی میں طرح نصب نہ کر سکے گا۔ کیونکہ قدم قدم پر قرآن اور سنت کی تعریحات اس کی مزاحت کریں گی۔ ایسے فخص کو عملی طریقوں کے جزئیات پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیجنا چاہئے کہ جب مقاصد کے لئے ان طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ خود کماں تک قائل قبول ہیں۔ آگر وہ مقاصد

ی ہے اتفاق نہیں رکھا تو حسول مقاصد کے طریقوں پر بحث کرتے اور ان کو منح و محرف کرتے کی فنول زحت کون اٹھائے؟ کیوں نہ اس غیب بی کو چموڑ دے جس کے مقاصد کو وہ غلفہ سجھتا ہے؟ اور آگر اسے مقاصد سے اتفاق ہے تو بحث صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ ان مقاصد کے لئے جو عملی طریقے تجویز کے بحث صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ ان مقاصد کے لئے جو عملی طریقے تجویز کے کے بین وہ مناسب بین یا نامناسب اور اس بحث کو باسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سے طریقہ صرف شریف لوگ بی افقیار کر سکتے ہیں۔ رہے منافقین تو وہ فدا کی پیدا کی ہوئی تلوقات میں سب سے اردل مخلوق ہیں۔ رہے منافقین تو وہ فدا کی پیدا کی ہوئی تا جا کہ دعوی ایک چیز پر اعتقاد دو سری چیز پر اعتقاد دو سری چیز پر

نقاب اور برقع کے مسلے میں جس قدر بحثیں کی جا رہی ہیں وہ ورامل ای نفاق پر بنی ہیں۔ ایڑی سے چوٹی تک کا زور سے خابت کرنے میں صرف کیا کما ے کہ یردے کی مید صورت اسلام سے پہلے کی قوموں میں رائج متی اور جابلیت کی میہ میراث عمد نبوی ملائیم کے بہت مرت بعد مسلمانوں میں تقتیم ہوئی۔ قرآن کی ایک صریح آیت اور حمد نہوی کے تابت شدہ تعامل اور محابہ و تابعین کی تشریحات کے مقابلہ میں تاریخی تحقیقات کی بیر زحمت آفر کیوں اٹھائی ممنی؟ صرف اس کئے کۂ زندگی کے وہ مقاصد چیش تنکر تھے اور ہیں جو مغرب میں مقبول عام ہیں۔ "ترتی" اور "تمذیب" کے وہ تصورات ذہن تشین ہو گئے ہیں جو اہل مغرب سے نقل کئے مجتے ہیں۔ چو تکہ برقع او ژھنا اور نقاب ڈالنا ان مقاصد کے ظاف ہے اور ان تصورات سے کمی طرح میل نہیں کھاتا افدا تاریخی شخیق کے زور سے اس چیز کو مثانے کی کوشش کی گئی جو اسلام کی کتاب آئین میں بثبت ہے ' میں کھلی ہوئی منافقت ' جو بہت سے مسائل کی ملزح اس مسئلہ میں بھی برتی مٹی ہے' اس کی اصلی وجہ وی بے اصولی اور عش کی محقت اور اخلاقی جرات كى كى ہے جس كا ہم نے اور ذكر كيا ہے۔ أكر ايا نہ ہو ؟ تو اتاع املام كا وعوى كرنے كے باوجود قرآن كے مقابلہ ميں ماريخ كو لا كر كمرا كرنے كا خيال

بھی ان کے زبن میں نہ آبا۔ یا تو یہ اپنے مقاصد کو اسلام کے مقاصد سے بدل والے (اگر مسلمان رہنا چاہئے) یا اعلانیہ اس ند بہب سے الگ ہو جاتے جو ان کے معیار ترقی کے لحاظ سے مانع ترقی ہے۔

جو مخص اسلامی قانون کے مقامد کو سجھتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ عمل عام (Common Sense) بھی رکھتا ہے اس کے لئے یہ سمجھتا کھے بھی . مشکل نہیں کہ عورتوں کو کھلے چروں کے ساتھ باہر پھرنے کی عام اجازت دینا ان مقامد کے بالکل خلاف ہے جن کو اسلام اس قدر اہمیت دے رہا ہے۔ ایک انسان کو دو مرے ارتبان کی جو چیز سب سے ذیادہ متاثر کرتی ہے دہ اس کا چراسی بنواهه انسان کی خلقی و پیزانش زمنت و او مرد الفاظ می انسانی حسن کا سب سے بدا مظرچرہ ہے۔ نگاہوں کو سب سے زیادہ وی مینجا ہے۔ جذبات کو سب ے زیادہ دی ایل کرتا ہے۔ سنفی جذب و انجذاب کا سب سے زیادہ توی الجنٹ وہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے تغییات کے ممی ممرسے علم کی مجی شرورت شیں۔ خود اینے ول کو ٹولئے۔ اٹی آکھوں سے فتوی طلب سیجے۔ اینے نقسی تجربات کا جائزہ لے کر و کھیے کیجئے۔ منافقت کی بات تو دو سمری ہے۔ منافق آكر آفاب كے وجود كو بھى اينے متعمد كے خلاف ديكھے كا تو ون ديما ركے كمه دے كاكه آفاب موجود شين- البته صدافت سے كام ليج كا- لو آپ كو اعتراف کرنا رہے گا کہ منتی تحریک (Sex Appeal) میں جم کی ساری زینتوں سے زیادہ حصہ اس فطری زینت کا ہے جو اللہ نے چرے کی سافت میں ر کمی ہے۔ اگر آپ کو سمی لڑی سے شادی کرنی ہو اور آپ اسے و مجھ کر آخری فیملہ کرنا جاہتے ہوں تو یج بتائے کہ کیا دیکھ کر آپ فیملہ کریں ہے؟ ایک شکل اس کے دیکھنے کی بیہ ہو سکتی ہے کہ چرے کے سوا وہ بوری کی بوری آپ کے سامنے ہو۔ دوسری شکل میہ ہو سکتی ہے کہ ایک جھروکے میں وہ صرف اپنا چرہ و کھا دے۔ بتائے کہ دونول شکلوں بی سے کون ی شکل کو آپ ترجع دیں 2 ؟ بج بتائي كيا مارے جم كى به نبت چرے كا حس آپ كى نكاه ميں اہم

ترین نہیں ہے؟

اس حقیقت کے مسلم ہو جانے کے ہود آگے بدیشتے۔ اگر سوسائی بی مسنی انتظار اور لامرکزی بیجانات و تحریکات کو روکنا مقصود ہی نہ ہو' تب تو چرہ کیا معنی' سینہ اور بازو اور پنڈلیاں اور رائیں سب کچھ بی کھول دینے کی آزاوی ہوئی چاہئے' بیبی کہ اس وقت مغربی تہذیب بی ہے۔ اس صورت بی ان صدود و تجود کی کوئی ضرورت بی شیس جو اسلامی قانون تجاب کے سلسلہ بی آپ اور سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر اصل بات ای طوفان کو روکنا ہو تو اس سے دیادہ خلاف محمت اور کیا بات ہو بکتی ہے کہ اس کو روکنا ہو تو اس سے دیادہ خلاف محمت اور کیا بات ہو بکتی ہے کہ اس کو روکنا ہو تو چھوٹے چھوٹے وروازوں پر تو کنڈیاں چھائی جائیں اور سب سے بدے وروازوں پر تو کنڈیاں چھائی جائیں اور سب سے بدے وروازے کو چوہے کھا چھوٹے وروازوں پر تو کنڈیاں چھائی جائیں اور سب سے بدے

اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب ایا ہے تو اسلام لے تاکزیر حاجات و مروریات کے لئے چرہ کھولنے کی اجازت کیوں دی جیسا کہ تم خود پہلے میان کر یے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی غیرمعتدل اور یک رخا قانون نہیں ہے۔ وہ ایک طرف مصالح اخلاقی کا لحاظ کرتا ہے تو وہ سری طرف انسان کی حقیق ضرورتوں کا بھی کھاٹا کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان اس سنے متابت درجہ کا تناسب اور توازن قائم کیا ہے۔ وہ اخلاقی فبنوں کا سدیاب ہمی کرنا جابتا ہے اور اس کے ماخد کسی انسان پر الی بابندیاں بھی عائد کرنا نہیں جابتا جن کے باعث وہ اپی حقیق ضروریات کو بورا نہ کر سکے۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے عورت کے لئے چرے اور نقاب کے باب میں ویے تعلی احکام نمیں دیتے جیے سر بوشی اور اخفائے زینت کے باب میں دیئے ہیں۔ کیونکہ ستر بوشی اور اخفائے زینت سے ضروریات زندگی کو نورا کرنے میں کوئی جرج واقع شیں ہو آ۔ مر چرے اور ہاتھوں کو دا نما" چمپائے رہنے سے عورتوں کو اپنی حاجات میں سخت مشکل پیش آ سکتی ہے ہیں عورتوں کے لئے عام قاعدہ سے مقرر کیا گیا کہ چرے پر نقاب یا محو تحست والے رہیں اور اس قاعدہ بیں الا ما ظہر منہا کے استفاء سے ب آمانی پیدا کر دی گئی کہ اگر حقیقت میں چرہ کھولنے کی ضرورت پیل آجائے تو وہ اس کو کھول کتی ہے ، بیر طبکہ نمائش حسن مقعود نہ ہو بلکہ دفع ضرورت د نظر ہو بکر دو سری جانب سے فتنہ انگیزی کے جو خطرات سے ان کا سدباب اس طرح کیا گیا کہ مردوں کو خش بھر کا تھم دیا گیا آگر کوئی عضت ماب عورت اپنی ماجات کے لئے چرہ کھولے تو وہ اپنی نظریں نیجی کر لیس اور بے ہودگی کے ساتھ ماب کو گھور نے میں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھور نے میں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھور نے سے باز رہیں۔

یروہ واری کے ان احکام پر آپ فور کریں کے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی پروہ کوئی جایل رسم نمیس ملکہ ایک منتلی قانون ہے۔ جایل رسم ایک جامہ چے ہوتی ہے۔ جو طریقة جس صورت سے رائج ہو گیا ممی مال میں اس کے اعدر تغیر جس کیا جا لیکا۔ ہو چز چمیا وی مئی وہ بس بیشہ کے لئے چمیا دی مئی۔ آپ مرتے مر جائیں مراش کا کلنا غیر ممکن۔ بخلاف اس کے متنی قانون میں لیک ہوتی ہے۔ اس مین احوال کے لحاظ سے شدت اور مخفیف کی مختیاتش ہوتی ہے۔ موقع و محل کے اختیار ہے اس کے عام تواحد میں استثنائی صور تیں رکھی جاتی ہیں۔ ایسے قوانین کی وروی اندموں کی طرح نہیں کی جا سکتے۔ اس کے لئے عمل اور تمیز کی شرورت ہے۔ سمجہ بوجد رکھنے والا مرد خود نیعلہ کر سکتا ہے کہ کمال اس کو عام فاعدے کی وروی کرنی جائے اور کمال قانون کے نظر تظرے محققی ضرورت " دروش ہے جس میں استثنائی رخستوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ پھروہ خود ہی سے رائے گائم کر سکتا ہے کہ کس محل پر رخصت ہے مس حد تک استفادہ کیا جائے اور استفادہ کی صورت بین متصد قانون کو نمس طرح طحظ رکھا جائے۔ ان تمام امور ہیں در حقیقت ایک نیک نیت مومن کا قلب می سچامنتی بن سکتا ہے ، جیسا کہ نی اکرم الله کے فرایا استفت قلبک ادر دع ما حلک فی صدرک (اینے ول سے توی طلب کرو اور جو چیز دل میں منتظے اس کو چموڑ دو) یک وجہ ہے کہ اسلام کی سمج پیروی جمالت اور ناسجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ عظی قانون ہے اور اس کی پیروی کے لئے قدم قدم پر شعور اور قهم کی ضرورت ہے۔

# باہر نگلنے کے قوانین

لباس اور ستر کے مدود مقرر کرنے کے بعد آخری علم جو عورتوں کو دیا ممیا ہے وہ یہ ہے:

وَ مُونَ إِنَّ بَيْنِ كُلُّنَ وَ لَا تَنْبَرْجُنَ تَوَثَّحُ الْجَاهِ لِيَالَةِ الْأَوْلَى
 (الاحزاب ٣٣)

"اسپے گروں میں وقار کے ساتھ بیٹی رہو اور زمانہ جالمیت ' کے سے بناؤ سٹکار نہ دکھائی تجرو۔"

"اور اپنے پاؤل ذخن پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ہو ذینت انہوں نے چمیا رکی ہے وہ معلوم ہو جائے۔"

 آلَا تَتْفَسَّمْنَ بِالْقُولِ قَيْطُلْمَعُ اللَّذِي ثِنْ قَلْمِهُ مَوْضً
 (الاحزاب- ٣٢)

"لیں دنی زبان سے بات نہ کرو کہ جس مخض کے ول میں مرض ہو وہ طمع میں جانا ہو جائے۔"

وقرن کی قرات میں اختاف ہے۔ عام قراء مدید اور بعض کوفیوں کے اس کو وقرن مفتح قاف پڑھا ہے جس کا صدر قرار ہے۔ اس کانا سے ترجمہ بیا ہو گاکہ "اپ گھروں میں فھری رہو یا جی رہو۔" عام قراء بھرہ و کوفہ نے وقرن بکر قاف پڑھا ہے جس کا مقصد وقار ہے۔ اس کھانا سے معنی یہ ہوں گے کر "اپ گھروں میں وقار اور سکینت کے ساتھ رہو۔"

تمرح کے دورمعنی ہیں۔ ایک زمنت اور محاس کا اظہار۔ وو سرے جلنے

یں ناز و انداز و کھانا ' بختر کرتے ہوئے چانا ' اٹھلانا ' کیچے کھانا ' جم کو آوڑنا ' الی چال اختیار کرنا جس بی ایک اوا پائی جاتی ہو۔ آیت بی یہ دونوں معی مراد بیں۔ جالجیت اولی بی خور بین خور بین سنور کر ثکتی تھیں۔ جس طرح دور جدید کی جالجیت اولی بی خور تیں خور بیل کی قصدا " الی اختیار کی جاتی تھی کہ بر کی جالجیت میں نکل رہی ہیں۔ پھر چال بھی قصدا " الی اختیار کی جاتی تھی کہ بر قدم زمین پر نہیں بلکہ و کھنے والوں کے دلول پر پڑے۔ مشہور قابعی و مغم قرآن قادہ بن وعامہ کتے ہیں کہ ہے۔

كانت لهن مشية و تكسرو تغنج فنها هن الله عن نالك

اس کیفیت کو سبھنے کے گئے تھی تاریخی بیان کی حاجت نہیں۔ تمسی الیم سوسائٹی میں تشریف ہے جائے جمال مغربی وضع کی خواتمین تشریف لاتی ہوں۔۔ جالمیت اولی کی تیمن والی جال آپ خود این آمحموں سے دیکھ لیس سے۔ اسلام ای سے منع کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ اول تو تمهاری منج جائے قیام تمهارا ممر و ہے۔ بیرون خانہ کی ذمہ واربوں سے تم کو ای گئے سیکدوش کیا گیا کہ تم سکون و و قار کے ساتھ اپنے محمروں میں رہو اور خاتجی زندگی کے فرائض اوا کرو۔ تاہم اگر مفرورت پیش آئے تو تھرے باہر لکانا بھی تھارے گئے جائز ہے۔ لیکن لکلتے وقت ہوری مصمت مالی طوظ رکھو۔ نہ تہمآرے لیاس پیس کوئی شان اور بھڑک ہوئی جائے کہ تظروں کو تمہاری طرف ماکل کرے۔ نہ انکہار حسن کے لئے تم میں کوئی بے تابی ہونی جائے کہ چلتے چلتے مجھی چرے کی جھلک و کھاڈ اور مجھی ہاتھوں کی تماکش کرد۔ نہ جال میں کوئی خاص اوا پیدا کرنی جاہے کہ نگاہوں کو خود بخود تمهاری طرف متوجه کر وے۔ ایسے زیور بھی مین کر نہ نکلو جن کی جھنکا، غیروں کے لئے سامعہ تواز ہو۔ قصدام لوگوں کو شائے کے لئے آواز نہ نکالو۔ ہاں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بولو محررس بمری آواز نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ ان قوائد اور مدود کو طوظ رکھ کر اٹی حاجات کے لئے تم مکرے باہر

یہ ہے قرآن کی تعلیم آئے اب حدیث پر نظر ڈال کر دیکس تو تی اکرم

نظائم نے اس تعلیم کے مطابق سوسائٹی بیں عودتوں کے لئے کیا طریقے مقرد قریائے نئے اور محابہ کرام رمنی اللہ عثم اور ان کی خواتین نے ان پر کس طرح عمل کیا۔

### حاجات کے لئے کمریت نکلنے کی اجازت

مدیث بی ب کہ ادکام تجاب نازل ہوتے سے پہلے حفرت عمر ہالہ کا المومنین تقاضا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی خواجن کو پردہ کرائے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حفرت سودہ بنت زمعہ رات کے وقت باہر لکلی تو حفرت عمر ہالھ نے ان کو دیکھ لیا اور پکار کر کما کہ سودہ ! ہم نے تم کو پکیان لیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کی طرح خواجن کا گھروں سے نکانا ممنوع ہو جائے۔ اس کے بعد جب احکام جاب نازل ہوئے تو حفرت عمر ہالھ کی بن آئی۔ انہوں نے عور توں کے باہر نکلنے پر زیادہ روک نوک شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پکر حضرت سودہ کے ساتھ دی مورت بی آئی۔ انہوں نے خورت سودہ کے ساتھ دی مورت بیش آئی۔ وہ گھرے نظیم اور عمر ہالھ نے فرایا۔

قدانن الله لكن ان تخرجن لحواثجكن......

"الله في تم كو افي ضروريات ك لئ باير تكلف كى اجازت وى

ہے۔" اے

اس سے معلوم ہوا کہ وقرن فی بیونکن کے تھم قرآنی کا فشاء یہ نہیں ہے کہ عور تیں گر کے حدود سے قدم مجھی باہر نکائیں بی نہیں۔ حاجات و ضرد ریات کے لئے ان کو نکنے کی ہوری اجازت ہے۔ گریہ اجازت نہ فیر مشروط ہے نہ فیر محدد۔ عور تیں اس کی بجاز نہیں ہیں کہ آزادی کے ماتھ جمال جاہیں بھریں اور مردانہ اجماعات میں گھل مل جائیں۔ حاجات و ضروریات سے شریعت

اس به متعدد احادیث کا لب لباب ہے۔ ملاحقہ ہو: مسلم ' باب ایا حد الخروج النساء القعناء خابِت الانسان۔ بخاری ' باب الخروج النساء لوا بھن و باب آیت الحجاب۔

کی مراد الی واقعی حاجات و ضروریات ہیں جن جی ورحقیقت لگانا اور باہر کام کرنا عورتوں کے لئے تھام کرنا عورتوں کے لئے تھام زیاتوں میں نگلنے اور نہ نگلنے کی ایک ایک صورت بیان کرنا اور ہر ہر موقع کے زیاتوں میں نگلنے اور نہ نگلنے کی ایک ایک صورت بیان کرنا اور ہر ہر موقع کے لئے رخصت کے علیمہ علیمہ علیمہ عدود مقرد کر دینا ممکن نہیں ہے۔ البتہ شادع نے زیرگی کے عام طالبت میں عورتوں کے لئے نگلنے کے جو قاعدے مقرد کئے تھا اور عجاب کی حدود میں جس طرح کی و بیشی کی تھی اس سے قانون اسلامی کی سیجھ کو انفرادی سیجھ کو انفرادی سیجھ کو انفرادی سیجھ کو انفرادی طالب اور اس کے رتحان کا ایرازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سیجھ کو انفرادی طالب اور بر کی محاملات میں عجاب کے حدود اور موقع و تحل کے لحاظ سے ان کی گئی و بیشی کی و بیشی کے اصول ہر عمل مور معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی توضی کے مشلے کے ایک کی و بیشی کے اصول ہر عمل میان کرتے ہیں۔

معدیس آئے کی اجازت اور اس کے صدود

یہ معلوم ہے کہ اسلام عیں سب سے اہم قرض نماز ہے اور نماز عیں صفور میر اور شرکت جماعت کو بری اہمیت دی گئی ہے۔ گر نماز بالفاعت کے باب یں ہو احکام مردوں کے لئے ہیں ان کے بانکل بر تکس احکام موراؤں کے لئے ہیں۔ مردوں کے لئے وہ نماز افعنل ہے ہو مجد عی جماعت کے ساتھ ہو اور موراؤں کے لئے وہ نماز افعنل ہے ہو مجد عی جماعت کے ساتھ ہو اور موراؤں کے لئے وہ نماز افعنل ہے ہو گھر عی انتمائی خلوت کی حالت عی ہو۔ ایام احمد اور طبرائی نے ام حمد ساعویہ کی ہے حدیث نقل کی ہے کہ :

قالت یا رسول الله انی احب السلوة معکد قال قد علمت سلوتک فی بیتک خیر لک من سلوتک فی حجرتک و و سلوتک فی حجرتک خیر من سلوتک فی دارک و صلوتک فی دارک و ملوتک فی دارک خیر من سلوتک فی دارک خیر من سلوتک فی مسجد قومک و سلواتک فی مسجد قومک و سلواتک فی مسجد قومک و سلواتک فی مسجد قومک خیر من سلوتک فی مسجد الجمعة

"افرول نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹھ میرا جی جابتا ہے کہ

آپ کے ساتھ تماز پڑھوں۔ حضور آکرم طبیع نے قربایا مجھے معلوم
ہے۔ کر تیما آیک کوشے جی نماز پڑھتا اس سے بھتر ہے کہ تو اپ
جرے جی نماز پڑھے آور جمرے جی نماز پڑھتا اس سے بھتر ہے کہ تو
اپنے گرکے والان جی نماز پڑھے اور تیما والان جی نماز پڑھتا اس سے
بھتر ہے کہ تو اپنے تحلّہ کی صحید جی نماز پڑھے اور تیما اپنے تحلّہ کی صحید
جی نماز پڑھتا اس سے بھتر ہے کہ جامع صحید جی نماز پڑھے۔ "ا،
ای مضمون کی حدیث ایو واؤد جی این مسود دیا ہے منقول ہے جی جی

صلوة إلمراة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها وصلوتها في حجرتها وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها. (إب ما جاء في تررق الناء الى الماجر)

ا۔ عودت کو اس قدر ظلوت میں نماز پر سے کی جائے جی مسلمت سے وی گئی ہے اس
کو خود عور تیں زیادہ بھتر مجھ سکتی ہیں۔ مہید میں چھر روز ایسے آتے ہیں جن میں عورت
کو مجیدا" نماز ترک کرنی پرتی ہے اور اس طرح وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے جے کوئی خیا
دار عورت اپنے بھائی بنون پر بھی ظاہر کرنا پند نہیں کرتی۔ بہت می عورتی ای شرم کی
دجہ سے آدک صلوۃ ہو جاتی ہیں۔ گارع نے اس بات کو محسوس کر کے ہدائے فرمائی کہ
جسپ کر ظلوت کے ایک محدث میں نماز پر حاکرہ آکہ کمی کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تم کب
تماز پر حتی ہو اور کب چھوڑ دیتی ہو۔ گرید صرف ہدائے ہے۔ آکید اور بھم نہیں ہے۔
عورتی محری اپنی الگ جماعت کر سکتی ہیں اور عودت ان کی ایامت کر سمتی ہے۔

ام در تہ بن نونل کو آنخفرت اللہ نے اجازت دی تھی کہ مورتوں کی امارت کریں۔ (ابوداؤد)

دار تلنی آور بیل کی روایت ہے کہ حفرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کی اور مف کے نیج میں کمری ہو کر نماز پڑھائی۔

ای سے یہ مئلہ معلوم ہو تا ہے کہ عورت جب عورتوں کی جماعت کو نماز پڑھائے تو اے امام کی طرح مف کے آھے نہیں بلکہ مف کے درمیان کھڑا ہونا چاہئے۔ "عورت كا اپنى كوفوى بن نماز يوهنا اس سے بهتر ہے كه وه اين كرے بن نماز يوهنا اس سے بهتر ہے كه وه اين كرے بن نماز يوهنا اس كا اين جور خاند بن نماز يوهنا اس سے بهتر ہے كه وه اپنى كوفوى بن نماذ يوهد"

و کھتے یہاں تر تیب بالکل الت کی ہے۔ مرد کے لئے سب سے ادفیٰ درجہ
کی نماز یہ ہے کہ وہ ایک گوشہ تنائی بی پڑھے ادر سب سے افعنل یہ کہ وہ

بری سے بری جامت بی شریک ہو۔ گر عورت کے لئے اس کے بر عس انتائی
غلوت کی نماز بیں فعیلت ہے ' اور اس خید نماز کو نہ صرف نماز باجماعت پر
ترج وی کی ہے ' بلکہ اس نماز ہے بھی افعنل کما گیا ہے جس سے بردہ کر کوئی
فعت مسلمان کے لئے ہو بی نہیں سکتی تھی۔ یعنی معجد بری کی جماعت ' جس سے
الم خود الم الانجیاء محد بلای ہے۔ آثر اس فرق و انتیاز کی وجہ کیا ہے؟ کی ناکہ
شارع نے حورت کے باہر نکلنے کو پند نہیں کیا اور جماعت بی ڈکور و اناف کے
فلا طور ہونے کو روکنا جاہا۔

کر نماز ایک مقدس عبادت ہے اور معجد ایک پاک مقام ہے۔ شارع علیم نے اختلاط صنفین کو روکنے کے لئے اپنے ختاء کا اظمار او فضیلت اور عدم فضیلت کی تفریق ہے کر دیا گر ایسے پاکیزہ کام کے لئے ایسی پاک جگہ پر آئے سے عورتوں کو منع نہیں کیا۔ حدیث میں یہ اجازت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے وہ شارع کی بے نظیر حکیمانہ شان پر واالت کرتے ہیں۔ فرایا:

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. انا استاننت امراة . احدكم الى المسجد فلا يمتعها. (عَارَى وَمُعْمَ)

' الندائ لونڈیوں کو خداکی میدوں میں آئے سے منع نہ کرد۔ جب تم میں سے کسی کی بیوی میجہ جانے کی اجازت کا نکے تو وہ اس کو منع نہ کرنے۔''

لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن-(ايرداور) "این عورتول کومجدول سے روکو عمر ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔"

یہ الفاظ تحود ظاہر کر رہے ہیں کہ شارع عوروں کو مجد میں جانے ہے روكا تو سي ب كونك معد على نماذ كے لئے جانا كوئى برا فعل سي جس كو ناجائز قرار دیا جا سکے۔ تحر مصالح اس کے بھی مقتنی شیں کہ مسابد میں ذکور و انات کی بماعت مخلوط ہو جائے۔ لندا ان کو آنے کی اجازت تو دیے دی مگر ہے منیں فرایا کہ مورتوں کو معجدوں میں مجیجو کا اسپنے ساتھ لایا کرو کا مکہ صرف ہے کہا ك أكروه افتل تمازكو يموركراوني ورجه كى تمازيز عن كي لخ معديس الاي عایں اور اجازت ماکلیں تو متع نہ کو۔ معرت عمر فائد ہو روح اسلام کے بدے رازدان تھے شارع کی اس حکت کو خوب مجھتے تھے۔ چنانچہ موطا میں مذکور ہے کہ ان کی بیوی عاملہ بنت زیر سے بیشہ اس معالمہ میں ان کی ملکش رہا کرتی تتى- حغرت عمر فالد نه چاہتے تھے كه وہ مجد بين جائيں۔ محر النين جاتے ہ ا صرار تھا۔ وہ اجازت مانکتیں تو آپ ٹھیک ٹھیک تھم نیوی یہ عمل کرکے بس خاموش ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جہیں روکتے شیں ہیں محر صاف، صاف اجازت مجی نہ دیں گے۔ وہ بھی اپی بات کی کی تھیں۔ کماکرتی تھیں کہ خداکی متم من جاتی روول کی جب مک که صاف الفاظ میں منع ند کریں مے۔" ال مبید میں آنے کی شرائط

حضور مساجد کی اجازت وسینے کے ساتھ چند شرائظ بھی مقرر کر وی مکئی۔ ان میں سے پہلی شرط میہ ہے کہ دن کے اوقات میں مسجد میں نہ جائمیں۔ بلکہ صرف ان نمازوں میں شریک ہوں جو اند میرے میں پڑھی جاتی ہوں بینی عشاء اور لجر:

ا۔ یہ حال مرف معرت عرفی کی بیوی کا نہ توا بلکہ عمد نیوی میں بکترت عور تیں نماز باہمآغت کے لئے مبعد جایا کرتی تھیں۔

ابوداؤد یں ہے کہ مجد نوی پی بیا اوقات مورتوں کی دو دو مغی ہو جاتی تغیر۔ (باب ایکرہ الربل یا کحق من اصابتہ ایٹر)

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النف الله عليه وسلم النف اللنساء بالليل الى العساجد (تمثن باب تروج النماء الله المعنى مديث الترج الفارى في باب تروج النماء الله المعنى مديث الترج الفارى في باب تروج النماء الله المعنى مديث الترج الفارى في باب تروج النماء الله المعنى وانتلى وانتلى وانتلى وانتلى

قال نافع مولى أين عمرو كان اختصاص الليل بذالك لكونه استروا خفي.

"معترت ابن عمر فالد كے شاگرہ خاص معترت نافع كيتے ہيں كد رات كا مختصيص اس كئے كد رات كى تاركى بيں التھى غرح پردہ دارى " بوشتى ہے۔"

عن عائشة قالت كان رسول الله صلعم ليصلى الصبح فينسرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس-ال فينسرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس-ال "حرت عائشة قراتي بي كه رسول الله ظهام فيح كي نماز اليه وتت پرجة شيح كه جب عورتي نماز كي بعد الي او و منيول بي ليش اليش بوك مهد سي باياني نه جاتي تحيل-" بوك مهد سي باياني نه جاتي تحيل-" دو مرى شرط به سي كه مهد بي ذعت كے ماتھ نه آئي اور نه خوشبو دو مرى شرط به سي كه مهد بي ذعت كے ماتھ نه آئي اور نه خوشبو

معرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرحبہ معنور اکرم میلیام مسجد میں تشریف فرما نتے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک بہت نی سنوری ہوئی عورت بڑے ناز و تبخر کے

ا۔ ترزی' باب التقیس فی الفجر۔ ای معمون کی اطاویت عفاری (باب وقت الفجر) مسلم (باب استجاب التقیس فی اول و مخنا) ابوداؤد (باب وقت الصبح) اور دو سری کتب طدعت میں مجی مردی بیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کتب طدیت میں موجود ہے کہ نماز پر جانے کے باتھ رہے گئا اور تمی اٹھ کر چلی بیا ہے۔ اس کے ساتھ مرد نماز میں بیٹے رہے نئے آکہ مورتی اٹھ کر چلی جائے۔ اس کے بعد آپ طبط اور سب لوگ کھڑے ہوئے۔

ساتھ جلتی ہوئی آئی۔

حضور اگرم الظارت فرمایا کو این مورتوں کو زینت اور جنزے ساتھ مجد میں آئے سے روکو ا۔

خوشہو کے متعلق فرمایا کہ جس رات تم کو نماز بیں شریک ہونا ہو اس رات کو کئی متم کا عطر لگا کر نہ آؤ ہے بخور استعال کرو۔ بالکل سادہ نہاس ہیں آؤ۔ ہو عورت خوشبولگا کر آئے گی اس کی نماز نہ ہوگی۔ ۲۔

تیری شرط یہ ہے کہ مورتیں جماعت میں مردوں کے ساتھ خلط طط نہ بوں اور نہ آمے کی مفول میں آئیں۔ انہیں مردوں کی صفول کے چیچے کھڑا ہونا جاتے۔ فرایا کہ :

خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها- وخير صفوف النساء اخرها وشرها أولها-

"مردول کے لئے بہترین مقام آگے کی مفول بیل ہے اور برترین مقام بیجیے کی مفول بیل اور عورتوں کے لئے بہترین مقام بیجیے کی مفول بیل ہے اور برترین مقام آگے کی مفول بیل۔"

. جماعت کے باب میں حضور اکرم مطبط نے یہ تفاعدہ ہی مقرد کر دیا تھا کہ عورت اور میں مقرد کر دیا تھا کہ عورت اور مرد پاس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں خواہ وہ شوہر اور بیوی یا مال اور بیٹا بی کیوں نہ ہوں۔

حضرت انس والله كا بيان ہے كہ ميرى نانى مليك نے آنخضرت مالكم كى دعوت كى۔ كمائے كے بعد آپ مالكم كى دعوت كى۔ كمائے كے بعد آپ مالكم نماز كے لئے اٹھے۔ بيں اور بيتم (بيہ غالباً معزت انس والد بيتم كا نام تھا) حضور اكرم مالينم كے بيجھے كورے ہوئے اور حضرت انس والد كے بعائى كا نام تھا) حضور اكرم مالينم كے بيجھے كورے ہوئے اور

ال المبن ماجه أباب فتته النماء

٢٠ الحافظة بو موطا باب تروج النباء الى الساجد مسلم "باب تروج النباء الى المسجد ابن ماحه " فتنة النباء -

مليكة مارے بيجے كمرى موتي - ا-

حضرت انس والدك وو سمرى روايت ہے كہ حضور اكرم اللہ نے امارے محرور الرم اللہ نے امارے محرور مار ماری اور میری مال ام محروس نماز پڑھی۔ بی اور میری مال ام سلیم ادارے میجھے كرتے ہوئے اور میری مال ام سلیم ادارے میجھے كرتے ہوئے اور میری مال ام

چوتنی شرط بیا ہے کہ عور تیں نماز میں آداز بلند نہ کریں۔ قاعدہ بیر مقرر کیا گیا کہ اگر نماز میں اہام کو سمی چیز پر متنب کرنا ہو تو مرد سحان اللہ کہیں اور عور تیں دستک دیں۔ سمہ

ان تمام صدود و قیود کے باوجود جب صفرت عمر دیاتھ کو جماعت میں ذکور و اناف کی معاون میں ذکور و اناف کے خلط ططر ہوئے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے معجد میں خور تول کے بلتے ایک بردوازہ مختص فرما دیا اور مردول کو اس دروازہ سے آئے جانے کی ممانعت کر دی۔۔۔۔

### ج میں عورتوں کا طریقتہ

اسلام کا دو سرا اجماعی فریف جے ہے۔ یہ عردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ مرحی الامکان عورتوں کو طواف کے موقع پر مردوں کے ساتھ خلط طط ہوئے سے روکا ممیا ہے۔

ا - ترزي باب ما جاء في الرجل على و معد رجال ونساء-

٣ . بخارى ' باب الراة وحد بالحون مغا"

س. نمائي 'باب موقف الامام اذا كان معد مبي وامراة-

الله المعنين المناء التعنين المناء الوداؤد واب التعنين في العلوة -

۵- ابوداوُد ، باب اعتزال التماء في الممايد عن الرجال

بخاری میں عطار سے روایت ہے کہ عمد تیری میں عور تیں مردون کے ساتھ طواف کرتی خمیں محر خلا طلانہ ہوتی تھیں۔اب

وقع الباری بی ایرائیم تھی سے دوایت ہے کہ جعرت عمر والی ہے طواف بی عورتوں اور مردوں کو گڈٹہ ہوتے ہے روک دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرد کو آپ نے عورتوں سکے جمع بیں دیکھا تو بکڑ کر کو ڈے لگا۔ اب

موطا میں ہے کہ حضرت حیداللہ بن عمر اللہ اسپنے بال بچوں کو مزدللہ سے مئی آگے روانہ کر دیا کرتے تنے ' آکہ لوگوں کے آئے ہے پہلے صبح کی نماز اور ری سے فارغ ہو جائیں۔

نیز عفرت ابویکر دالد کی صاحبزادی عفرت اساع میم اند میرے منہ متی تفریف لے جاتی تنمیں کہ نبی اگرم علیا کے حمد میں عور توں کے لئے بمی دستور تفادیوں

## جعد و عيدين من عورتول كي شركت

جمعہ و عيدين كے اجماعات اسلام ميں جيسى اجميت ركھتے ہيں حماج بيان شهر ان اجماعات كے لئے اس ان كى اجميت كو يد نظر ركھ كر شارع نے خاص طور پر ان اجماعات كے لئے دو شرط اثرا دى جو عام فرازوں كے لئے تقى " يدى يہ كه دن ميں شرك جماعت شد ہوں۔ اگر چہ جمعہ كے متعلق بيہ تصريح ہے كہ عور تيل فرهيت جمعہ سے مسلما بيل (ابوداؤد اباب الجمعنہ العملوک) اور عيدين ميں بھى عور توں كى شركت ضردرى نيس "كين اگر دہ چاہيں تو تماز با بماعت كى دو سرى شرائك كى بابدى كمردرى نيس "كين اگر دہ چاہيں تو تماز با بماعت كى دو سرى شرائك كى بابدى كرتے ہوئے ان بماعتوں ميں شرك ہو كئى ہيں۔ حدیث سے قابت ہے كہ رسول اللہ خليا خود اپنى خواتين كو عيدين ميں لے جاتے تھے۔

ا - باب طواف النسامع الرجال

۲۔ کتخ الباری جلد سوم ' مغجہ ۳۱۳

٣ . موطا ابواب الج "باب تقديم النساء والميان-

عن ام عطيه قالت ان رسول الله صلعم كان يخرج الابكار والعواتق وزوات الخدور والحيض في العيدين فاما الحيض في عدرات المصلي ويشهدن دعوة المسلمين (تتري) باب تردج الناء في الميدين)

وہ معلیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ طائع کواری اور ہوان اللہ طائع کواری اور ہوان اللہ طائع کواری اور ہوان اللہ کوروں کو حیدین میں لے الک عوروں کو حیدین میں لے جاتے ہے۔ ہو مورتی نماز کے قائل نہ ہو تیں وہ جاحت ہے الگ رہتیں اور دعا میں شریک ہو جاتی حمی۔"

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساته في العيدين- (ابن ماجه أيب ما جاء في خروج النماء في العيدين)

"ابن حیاس کی روایت ہے کہ ٹی اکرم ظاہر اپنی بیٹیوں اور پیویوں کو حیدین بیں لے جائے تھے۔" زیارت قبور و شرکت نیٹازات

مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا شریعت میں فرض کفایہ قرار ویا میں۔
ہے اور ابن کے متعلق جو آکیدی احکام ہیں واقف کاروں سے پوشیدہ شمیں۔
محر یہ سب مردوں کے لئے ہیں۔ عورتوں کو شرکت جنازات سے منع کیا میا ہے۔
ہے۔ آگرچہ اس ممافعت میں بختی شمیں ہے اور مجمی مجمی اجازت بھی وی مئی ہے۔
ہے۔ لین شارع کے ارشادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جنازوں میں جانا کراہت سے خالی تمیں۔ بخاری میں ام عقیہ کی مدیث ہے کہ:

نهينا عن لتباع الجنائز ولم يعزم علينا. (باب انباع النهاء زة)

"ہم کو جنازوں کی مشابعت سے منع کیا گیا تھا تحر سختی کے ساتھ

شیں۔"

ابن ماجہ اور نبائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ایک جنازہ میں شریک ہے۔ ایک عورت نظر آئی۔ معرت عرفاء کے اس کو ڈاٹا۔ حضور آکرم منابع سنے فرایا: یا عمر دعها (اے عرفاء اے چوڈ دے)

معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت میت کی کوئی عزیز قریب ہوگی۔ شدت غم سے مجبور ہو کر ساتھ چلی آئی ہوگی۔ حضور اکرم عظیام نے اس کے جذبات کی رعابت کر کے معرت عمر فالد کو ڈانت ڈیٹ سے مصح قربا دیا۔

الی بی صورت زیارت قیور کی بھی ہے۔ مور تی رقی القلب ہوتی ہے۔ اس کے بیں۔ اپنے مردہ عزیزوں کی یاد ان کے دلوں میں زیادہ ممری ہوتی ہے۔ ان کے جذبات کو بالکل پائل کر دیا شارع نے پند نہ قرایا۔ محر یہ صاف کمہ دیا کہ مور توں کا کرت سے قروں پر جانا ممنوع ہے۔

ترندی می صرت ابو بریره ظام کی مدیث ہے کہ:

. لغن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات العبور-

"رسول الله الله الله على كرا بيته وبارة المتبور المنسام) الله الله علمان كرا بيته وبارة المتبور المنسام) الله الماء في كرا بيته وبارة المتبور المنسام) الله عنها أينه عنها أينه بعائي معترت عبدالرحل بن الي يكركي قبر

بر تشریف کے محتمد رکنی اللہ عملیا اسٹے بھائی مصرت حبد اگر مین بن ابی بردی جر پر تشریف کے محتمیں تو فرمایا :

والله لوشهنتكما زرتكم

"بخدا اگر میں تمهاری وقات کے وقت موجود ہوتی تو اب تمهاری قبر کی زیارت کو نہ آتی۔"ا۔

۱۰۰ ابن ماجہ بمل یمی مضمون حقرت ابن عباش اور حسان بن گابت سے ہمی منقول ہے۔ ۲۔ ترزی' باب ما جاء فی زیارۃ القبور للنساہ۔

انس ہے ہیں مالک کی رواسے ہے کہ نی اکرم ملیا ہے ایک عورت کو قبر اس ہے ایک عورت کو قبر کے آبر علیا ہے ایک عورت کو قبر کے پاس بیٹے روئے ویکھا تو اسے منع نہ قرایا بلکہ مرف انتقی اللہ واصبری قرا

ان احکام پر فور کیجئے۔ نماز ایک مقدس عبادت ہے۔ مسجد ایک پاک مقام ہے۔ ج میں انسان انتہائی پاکرہ خیالات کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہو آ ہے۔ جنازوں اور قبروں کی حاضری میں ہر فضی کے سامنے موت کا تصور ہو آ ہے اور خم و الم کے بادل جملئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب مواقع ایسے ہیں جن میں منتنی جذبات یا تو بالکل مفتود ہوتے ہیں یا رچے ہیں تو دو سرے پاکیزہ تر جذبات سے مظوب ہو جاتے ہیں گر اس کے بادبود شارع نے ایسے اجماعات ہیں مجذبات سے مطوب ہو جاتے ہیں گر اس کے بادبود شارع نے ایسے اجماعات ہیں مودوں اور عورتوں کی سوسائٹی کا مخلوط ہوتا پند نہ کیا۔ مواقع کی پاکیزگ متامد کی طمارت اور عورتوں کے جذبات کی رعایت طوظ رکھ کر انہیں گھرسے مقاصد کی طمارت اور عورتوں کے جذبات کی رعایت طوظ رکھ کر انہیں گھرسے لگنے کی آجازت تو دے دی۔ بعض مواقع پر خود بھی ساتھ نے گئے۔ لیکن عجاب کی اتنی تیود لگا دیں کہ فیچ کے اوئی اختالات بھی باتی نہ رہیں۔ پھرج کے سوائی کا این ہیں عورتوں کا شریک نہ ہونا زیادہ میں مد سے امور کے متعلق قربا دیا کہ ان میں عورتوں کا شریک نہ ہونا زیادہ میں۔

جس فانون کا ہے ربخان ہو کیا اس سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مدرسول اور کانوں کا ہے رہ کارگاہوں میں " پارکوں اور تفریح گاہوں میں " پارکوں اور تفریح گاہوں میں " تور کارگاہوں میں " پارکوں اور تفریح گاہوں میں اختلاط منفین کو جائز میں اختلاط منفین کو جائز میں گاہوں میں اختلاط منفین کو جائز میں میں گاہوں میں اور میں گاہوں میں اختلاط میں کو جائز میں کو جائز میں میں گاہوں میں اختلاط میں کو جائز میں میں کو جائز میں میں گاہوں میں اختلاط میں کو جائز میں میں گاہوں میں اختلاط میں کو جائز میں کو جائز میں کی کے میں کو جائز میں کی کو جائز میں کا میں کا کہ کا کو میں گاہوں میں اختلاط میں گاہوں گاہوں میں گاہوں گاہوں میں گاہوں میں گاہوں گاہوں میں گاہوں میں گاہوں میں گاہوں گاہوں میں گاہوں گاہوں

جنگ میں عورتوں کی شرکت

مدود حجاب، کی بخی آپ نے دیکھ کی۔ آپ دیکھے کہ ان میں نرمی کمال اور سم ضرورت سے کی می ہے۔

ا بخاری باب زیارة القبور-

مسلمان جنگ میں جنا ہوتے ہیں۔ عام مصبت کا وقت ہے۔ طالت مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی ہوری اجتاجی قوت وقاع میں صرف کر وی جائے۔
الی طالت ہیں اسلام قوم کی خواتین کو عام اجازت ویتا ہے کہ وہ جنگی خدمات میں دھمہ لیں۔ کر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس کے چیش نظر ہے کہ جو مال بینے کے لئے تنائی گئی۔ اس کے ہاتھ ہیں تیم و محتج ویا اس کی فطرت کو منح کرنا ہے۔ اس لئے وہ عورقوں کو اپنی جان اور آبرو کی حقاظت کے لئے قو ہتھیار اٹھانے کی اجازت ویتا ہی کو رقوں سے مصافی خدمات لینا اور اشیں فوجوں میں بحرتی کرنا اس کی پالیسی سے خارج ہے۔ وہ جنگ میں ان سے صرف یہ خدمت لینا ہے کہ نوایوں کی مرجم پئی کریں ' بیاسوں کو پائی پائیس اور انہوں کے گئے کھانا پکائیں اور خابوں کی حقود کی حدود نوایوں کے بینے کہانا پکائیں اور انہائی کم کر دی گئی ہیں ' بیکہ ان خدمات کے لئے شورٹری ترمیم کے ساتھ وی انہائی کم کر دی گئی ہیں ' بیکہ ان خدمات کے لئے شورٹری ترمیم کے ساتھ وی انہائی خنیں بہتی ہیں۔

تمام احادیث سے خابت ہے کہ جنگ میں ازواج مطرات اور خواجین اسلام المخضرت خلیا کے ساتھ جاتی اور عواجین کو پائی پلانے اور زخیوں کی مرہم کی کرنے کی خدمات انجام دی تھیں۔ یہ طریقہ احکام تجاب نازل ہونے کے بعد بھی جاری وا۔ ا

ترندی بی ہے ام سلیم اور انسار کی چند دو سری خواتین اکثر لڑا نیول بی حنور اکرم ملکا کے ساتھ متی ہیں۔ ال

بخاری میں ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم عظیم سے حرض کیا: میرے لئے دعا فرائے کہ بن مجی بحری جنگ میں جانے والوں کے ساتھ رہوں۔

ا عناري باب حمل الرجل الراة في الفرو-

٢- تندى باب ياجاء في خروج الساء في الغرو

آبِ اللهم الجملها منهم الم

جنگ احد کے موقع پر جب مجاہدین اسلام کے پاؤں اکٹر محصے تھے۔ معرت عائشہ اور ام سلیم اپنی پہند پر بانی کے محکیرے لاد لاد کر لاتی تھیں اور لانے والوں عائشہ اور اور لائے والوں کو بانی بلاتی تھیں۔ معرت انس والد کہتے ہیں کہ اس حال میں میں نے ان کو پائنچے افعائے دوڑ دوڑ کر ان کے جاتے دیکھا ان کی پنڈلیوں کا محیلا محمد کھلا ہوا تھا۔ ا۔

آیک دو سری خانون ام سلیلا کے متعلق معرت عمر دیاتھ نے خود رسول اللہ اللہ علیہ کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ:

جنگ احد میں دائمی اور بائمی جدحر میں دیکت ام سلید میری عفاظت کے بلتے جان الواتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کے بلتے جان الواتی ہوئی نظر آتی تھی۔

ای جنگ میں ربیع بنت معود اور ان کے ساتھ خواتین کی آیک جماعت زخیوں کی مرہم پٹی میں مشغول تھی اور یکی حورتیں مجرد بین کو اٹھا اٹھا کر مدسینے کے جا رہی تھیں۔ سا

جنگ حنین میں ام سلید ایک مختر ہاتھ میں لئے پھر رہی تھیں۔ حضور اکرم ملفظ ہے ہوچھا یہ کمن لئے ہے؟ کہنے کلیس کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کا پبیٹ مجاڑ ذول گی۔ ام

ام علیہ ساٹ لڑا کول میں شریک ہو کیں۔ کیپ کی مفاظت ساہیوں سے کے کمانا بکانا کو شیوں اور بھاروں کی تھار واری کرنا ان کے سپرد تھا۔ ۵۔

اله بخاري باب فزدة الرأة في البحرية

۲۱ بخاری باب غزدة النساء و قالمن مع الرجال- مسلم باب غزدة النساء مع الرجال
 جلد ۲ منحه ۲۱

٣ . بخارى كاب مدادات النساء البحرى في الغزو-

سم ملم باب غزدة الساء مع الرجال-

٥- ابن باج ، باب العبيدوالتماء يشهدون مع المسلين-

حضرت ابن عباس الله كا بيان ہے كہ جو خواتين اس فتم كى جنكى خدات انجام دين خميں ان كو اموال عُنيمت من سے انعام ديا جاتا تھا۔ ا۔

اس سے اندازہ کیا جا سکا ہے کہ اسلای پردہ کی توصیت کی جلی دسم کی ہیں۔

تی ہیں ہے جس جس مصالح اور ضرورت کے لحاظ سے کی بیٹی نہ ہو سکتے ہیں 'نہ جمال حقیق ضروریات پیٹ آ جا ہیں وہاں اس کے صدود کم بھی ہو سکتے ہیں 'نہ صرف چرہ اور ہاتھ کو لے جا سکتے ہیں 'بلکہ جن اعتباء کو سر عورت بی داخل کیا گیا ہے ان کے بھی بعض سے آگر حسب ضرورت کمل جا بی تو مضا تقہ ہیں لیکن جب ضرورت رفع ہو جانا تھا تو جا گیا انہی صدود پر قائم ہو جانا چاہئے جو سکتی جب طرورت کے لئے مقرر کے سمنے ہیں۔ جس طرح سے پردہ جالی پردہ ہیں ہے ' اس کی شخف بھی جائی آزادی کے ماند ہیں۔ مسلمان عورت کا حال اس طرح اس کی شخف بھی جائی آزادی کے ماند ہیں۔ مسلمان عورت کا حال این طرح اس کی شخف بھی جائی آزادی کے ماند ہیں۔ مسلمان عورت کا حال این طرح اس کی شخف بھی جائی آزادی کے ماند ہیں۔ مسلمان عورت کا حال این طرح اس کی شخف ہی جائی ختم ہوئے کے بعد اپنی صدود ہیں واپس جائے سے ایک رہا۔

ا- مملم عبب النماء الغاذيات يرضح لمن

## خاتمه

یہ ہے وہ نقلہ عدل اور مقام قوسلا جس کی ویا اپنی ترقی اور خوش مالی اور اخلاقی امن کے لئے تھائی اور سخت تھائی ہے۔ جیسا کہ ابتداء جس بیان کر چکا ہوں' ویا بزاروں سال سے تدن جی حورت کا ۔۔۔۔۔۔ اپنی عالم انانی کے پورے نصف جیسے کا ۔۔۔۔۔ مقام محصن کرنے جس ٹموکریں کھا ری ۔ ۔ کی افراط کی طرف جاتی ہے اور بھی تقریط کی طرف اور یہ دونوں انائیں اس کے لئے نقسان وہ تابت ہوئی ہیں۔ تجربات اور مشاہدات اس نقسان پر شاہد اس کے لئے نقسان وہ تابت ہوئی ہیں۔ تجربات اور مشاہدات اس نقسان پر شاہد ہیں۔ ان انتازل کے درمیان عدل و توسط کا مقام ' جو مشل و فطرت کے عین مطابق اور انسانی ضروریات کے لئے عین مناسب ہے' وی ہے جو اسلام کے شمطانی اور انسانی ضروریات کے لئے عین مناسب ہے' وی ہے جو اسلام کے شمطانی اور انسانی صوری کے اس مراط مشقیم کو سجمنا اور اس کی قدر کے جین جن کی وجہ سے توگوں کے لئے اس مراط مشقیم کو سجمنا اور اس کی قدر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

 چرا ہوا ہے۔ محدود نظر مسائل اور معاملات کے مرف انبی موشوں تک جاسکے كى بو اس زاديہ كے سامنے واقع مول جس سے دہ اشيں ديكھ ري ہے۔ پر ان سب کے بادجود جو علمی حقائق اپنی اصلی حالت میں اندر تنگ پہنچ جائیں مے ان پر بھی ول کی تھی اور فطرت کی کمی اینا عمل کرے گی۔ وہ حقائق سے معالبہ کرے کی کہ اس کے واعمات نفس اور اس کے جذبات و رجمانات کے موافق و حل جائیں اور اگر وہ نہ ڈھلیں ہے تو وہ ان کو خلائق جائے کے بادجود نظر انداز کر دے کی اور اپنی خواہشات کا اتباع کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مرض میں جسب انسان کر فآر ہو تو علم" تجربہ" مشاہرہ کوئی چیز بھی اس کی زہنمائی شیں کر سکتی اور ایسے مریش کے لئے قلمی نامکن ہے کہ وہ اسلام کے کمی علم کو فعیک فعیک سجھ سكے كونك املام وين فغرت بلك سي فغرت ہے۔ دنیائے مغرب كے لئے اسلام كو سجمنا اى كئے مشكل موكيا ہے كه ود اس عارى بين جلا موحى ہے۔ اس كے پاس بقنا بھى "علم" اے ہے وہ سب كاسب "اسلام" ہے۔ كر دو اس کی این لگاہ رکھین ہے۔ پھر یک ریک "برکان ایش" بن کر مٹرق کے نے تعلیم یافتہ طبقہ کی نگاہ پر چھا گیا ہے اور یہ بحاری ان کو بھی حاکق علمیہ سے میج مانچ الكالنے اور سائل حيات كو قطرى نكاو سے ديكھنے على مانع موتى ہے۔ ان على سے جو مسلمان بیں وہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس کی مدافت کے معرف بھی ہوں۔ انہاع دین کے جذبے سے بھی خالی نہ ہوں۔ عمر وہ غریب ایل ہمکول کے برقان کو کیا کریں کہ جو پچھ ان محمول سے دیکھتے ہیں اس کا رنگ بی انہیں میختہ اللہ کے خلاف نظر آیا ہے۔

دو مری وجہ ہو قم میح جن مانع ہوتی ہے " یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب اسلام کے کسی منلہ پر فور کرتے ہیں تو اس نظام اور سسم پر بہ حیثیت مجموعی نگاہ نہیں ڈالتے جس سے وہ منلہ متعلق ہوتا ہے " بلکہ نظام سے الگ کر ایکے مجرد اس خاص منظے کو ذریر بحث لے آتے ہیں۔ تقیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منلہ

ا ۔ " علم" بین حقیقت کا علم" نہ کہ نظریات اور حقائق سے اخذ کروہ نتائج۔

تمام حکمتوں سے خالی تظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طرح کے فکوک ہونے لکتے ہیں۔ سود کے منکہ بین ہی ہوا کہ اس کو اسلام (مینی فطرت) کے اصول معیشت اور نظام معاشی سے الگ کر کے دکھایا گیا۔ بیزاروں سقم اس میں نظر آنے گئے ایمال تک کہ بوے بوے صاحب علم لوگوں کو بھی مقاصد شریعت کے ظاف اس میں ترمیم کی مرورت محسوس عولی۔ غلامی اور تعداد ازدواج اور حقوق الزوجين اور ايسے ي بهت سے مسائل من اي بنيادي غلطي كا اعاده كياميا ہے اور پردو کا مسئلہ ہمی ای کا شکار ہوا ہے۔ اگر آپ ہوری ممارت دیمنے کے بجائے صرف ایک سنون کو ویکمیں کے تو لامحالہ آیے کو جیرت ہوگی کہ ہے آخر کیوں لگایا ہے۔ آپ کو اس کا قیام تمام حکتوں سے خانی تنظر آئے گا۔ آپ مجمی نہ سمجمیں سے انجینئر نے عمارت کو سنیمالنے سے لئے تمی تنامب اور موزونیت کے ساتھ اس کو لگا ہے اور اس کو کرا دیتے سے بوری عمارت کو کیا تتعمال بنیج میں بالکل الی بی مثال پروے کی ہے۔ جب وہ اس تعام معاشرت سے الگ كر ليا جائے كا جس بيں وہ ممارے كے ستون كى طرح ايك بغرورت اور مناسبت کو طوظ رکھ کر نصب کیا مجیا ہے تو وہ تمام سمتیں تکابوں ہے او جمل ہو جائیں گ جو اس سے وابستہ بیں اور یہ بات سمی طرح سجھ بیں نہ آ سکے کی کہ نوع اُنسانی کی دونوں مننوں کے درمیان یہ امتیازی حدود آ فرکیوں گائم کے محتے ہیں۔ پس ستون کی عکتوں کو ٹھیک ٹھیک سیجھنے کے لئے سے ضروری ہے کہ اس بوری مارت كو د كيد ليا جائے جس جن وہ نسب كيا كيا ہے-

اب اسلام کا حقیقی پردہ آپ کے سائے ہے۔ وہ فطام معاشرت ہمی آپ
کے سائے ہے جس کی مفاطت کے لئے پردے کے ضوابط مقرر کئے گئے ہیں۔
اس نظام کے وہ تمام ارکان بھی آپ کے سائے ہیں جن کے ساتھ ایک خاص نوازن کو کھوظ رکھ کر پردہ کا رکن مربوط کیا گیا ہے۔ وہ تمام البت شدہ علی نوازن کو کھوظ رکھ کر پردہ کا رکن مربوط کیا گیا ہے۔ وہ تمام البت شدہ علی خات بی جن پر اس پورے نظام معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے۔ ان سب کو دکھ لینے کے بعد فرائے کہ اس ٹی کمان آب کمزوری پاتے ہے۔ ان سب کو دکھ لینے کے بعد فرائے کہ اس ٹی کمان آب کمزوری پاتے ہیں؟ کس جگہ ہے اور الی کا کوئی اوئی سا شائہ بھی نظر آ آ ہے؟ کون سا مقام ایسا

ہے جہال ۔۔۔۔۔ کی خاص گروہ کے رجان سے قطع خر محس علی و علی بہاوہ لیا ہے۔ بہاوہ لیا ہے۔ بہاوہ لیا ہے۔ بہاوہ لیا ہے۔ کوئی اصلاح تجویز کی جا سکتی ہو؟ جس کی وجہ البعیرت کتا ہوں کہ زین اور آسان جس عدل پر قائم ہیں ' کا نتات کے نظام میں جو کمال ورجہ کا تبویہ پایا جا آ ہے ' ایک ڈرہ کی ترکیب اور نظام سمتی کی براش میں جیسا کمل توازن و نتاسب آپ دیکھتے ہیں' ویبا ہی عدل و تسویہ اور توازن و نتاسب اس نظام معاشرت میں بھی موجود ہے۔ افراط اور تفریط اور یک رفی جو انسانی کاموں کی تاکز ہے کروری ہے اس سے یہ نظام کیر خالی ہے۔ اس میں اصلاح کاموں کی تاکز ہے کروری ہے اس سے یہ نظام کیر خالی ہے۔ اس میں اصلاح آگر کرنا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ انسان آپی عشل خام کی داخلت سے آگر آن کی کا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ انسان آپی عشل خام کی داخلت سے آگر آن کو بگاڑ دے گا۔ اس کے انسان کی فامل کو نگاڑ دے گا۔

افوس! ميرك پاس ايسے ذرائع تيس بي كه است ان انساني بعائيوں تك ا بي آواز پنجاسکول جو يورپ ' امريکه ' روس ادر جاپان پس ريخ بين ـ وه ايک سمج معتدل نظام تدن نہ پانے علی کی وجہ سے اپنی ذعری کو جاء کر رہے ہیں اور ونیا کی دو مری قومول کی جای کے بھی موجب بن رہے ہیں۔ کائل میں ان تک وہ آپ حیات پہنچا سکتا جس کے وہ ور حقیقت پیاسے جیں ، جاہے وہ اس بیاس کو محسوس نہ كرت مول! أيم ميزك الي بمهايد ملك ك بندو على عيماني بارى ميرى دسترس سے قریب ہیں۔ ان میں اکثر میری زبان بھی سیجے ہیں۔ میں انہیں وعوت دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ تاریخی اور سیای جھڑوں کی بدولت جو تعصب ان کے دلول میں اسلام کے خلاف پیرا ہو گیا ہے اس سے اپنے واوں کو صاف کر کے محن طالب جی ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اس نظام معاشرت کو دیکھیں جے ہم نے بے کم و کاست اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ پھر اس مغربی نظام معاشرت ہے اس کا موازنہ کریں جس کی طرف وہ بے تماثا دوڑے ملے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں حمیری یا تھی اور کی خاطر نہیں بلکہ خود اپنی بھائاتی کی خاطر فیصلہ کریں کہ ان کی حقیقی فلاح کس طریقہ میں ہے۔

اس کے بعد میں عام نا عرون کی طرف سے دخ پھیر کر چند الفاظ اینے ان

حمراہ ہمائیوں ہے عرض کوں گا جو مسلمان کملاتے ہیں۔

ہارے بیش شے تعلیم یافتہ مسلمان ہمائی ان تمام یاؤں کو تسلیم کرتے ہیں جو اور بیان کی مئی ہیں۔ مروہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قوانین بی مالات زمانہ کے کانا سے شدت اور تخفیف کی تو کانی محتیاتش ہے جس سے تم خود مجی شاکد انکار نمیں کر سکتے۔ ہی عاری خواہش صرف اس قدر ہے کہ ای مخوائش سے فاکدہ انحایا جائے۔ موجودہ زمانے کے طالات یروہ میں تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مردرت ہے کہ مسلمان عورتنی مدرسوں اور کالیوں پی جائیں۔ اعلیٰ تعلیم مامل كرير- الى تربيت مامل كرين جس سه مكك ك تدنى معاشرتى معاش اور سای مسائل کو سمجت اور ان کو بمل کرتے کے علی ہو سکیں۔ اس سکھیٹے مسلمان زندگی کی دوڑ میں ہمسایہ قوموں نے پیچے رہے جاستے بین اور آنے مل کر اندیشہ ہے کہ ہاور زیادہ تعمان اخانجیں گے۔ ملک کی سیای ڈیمگ جی مورتوں کو ہو حقوق دیتے جا رہے ہیں اگر ان سے فاہدہ المبائے کی ملاحیت مسلمان عورتوں میں پیدا نہ ہوئی اور پردے کی تود کے سبب سے وہ فائدہ نہ ائما عیم کی' تو ملک کے سیاس تزازہ جس مسلمانوں کا وزن بہت تم رہ جائے گا۔ ر مجموا دنیائے اسلام کی ترقی یافتہ اقوام مثلاً ترکی اور ایران نے بھی زمانے کے مالات و کھی کر اسلامی مجاب میں بہت میچھ مخفیف اے کر وی ہے اور اس سے چند ى مال كے اندر تماياں فوائد ماصل مدے يں۔ أكر بم بھى انسي كے فتش قدم ير چليس تو آخر اس من كيا قباحت ہے؟

یہ جینے خطرات بیان کے جاتے ہیں۔ ہم ان سب کو جول کا تول تنکیم کرتے ہیں۔ بکد اگر خطرات کی فرست جی اس سے وی گنا اور اضافہ ہو جائے بب ہمی کوئی مضاکتہ نہیں۔ بسرطال اس نوعیت کے کسی خطرے کی بناء پر بھی اسام کے تانون جی ترمیم یا تخفیف جائز نہیں ہو سکتی۔ وراصل ایے تمام خطرات کی نوعیت سے کہ مثلات آپ قصدا" اپی تماقت سے یا مجورا" اپی

ا، "تنفيف" بداننا ممن محث كي خاطراستول كياجا آب- ورته وراصل وبال تخفيف سي تنتيخ كالن ب

کردری کی وجہ سے آیک گئیف اور معرصت ماحول میں رہتے ہوں اور دہاں حفظان محت کے اصولوں پر عمل کرنا آپ کے لئے نہ مرف مشکل ہو رہا ہو ، بلکہ کند سے لوگوں کی بہتی میں آپ کے لئے گذرگی اختیار کے بغیر بینا تک دشوار ہو۔ الی صالت میں گائیر ہے کہ حفظان محت کے اصولوں کی ترمیم یا تخفیف کا کوئی سوال بی پیدا نمیں ہو سکا۔ اگر آپ ان اصولوں کو مجے بجسے ہیں تو آپ کا فرم فرم ہے کہ اپنے ماحول ہے اور کر اے پاک بنائیں۔ اگر لزبر کی جرات و محت کہ اپنی کردری کی وجہ ہے آپ اپنی ماحول ہے مغلوب ہیں تو بستے اور بی کردری کی وجہ ہے آپ اپنی ماحول ہو جائے۔ آخو جائے اور بو جائے۔ آخو جائے اور بو جو کرائیں ہی آپ پر مسلط ہوں ان میں آلودہ ہو جائے۔ آخو جائے اور اگر آپ آپ کی باتی ہی آپ کے مسلط ہوں ان میں آلودہ ہو جائے۔ آخو آپ کی اور اگر آپ آپ کوئی ان توانین کو غلف تکھے ہیں اور اس گذرگی ہے آپ کی اپنی طبیعت ہی انوں ہو بی ہے تو آپ اپنی طبیعت ہی انوں ہو بی ہے تو آپ اپنی طبیعت ہی انوں بو بی ہو گئی ہو آپ کی اور طمارت کے انون میں تو آن ان لوگوں کی خواشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی ہو گذرگی گائوں میں ہو سکتی ہو گذرگی گائوں میں ہو سکتی ہو گذرگی گائوں میں ہو سکتی ہو گذرگی گائوں میان و میں ہو سکتی ہو گذرگی گونوں میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی ہو گذرگی گونوں میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی ہو گذرگی گونوں میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی جو گذرگی گونوں میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی جو گذرگی گونوں میں تو ان لوگوں کی خواہشات کے لئے کوئی محتوائش نمیں ہو سکتی جو گذرگی گونوں میں اور اس کر کر گرف میان و میکھ ہیں۔

اس شی جگ جیس کہ ہر قانون کی طرح اسلامی قانون جی بھی مالات کے لئا ہے شدت اور تخنیف کی محبائش ہے مگر ہر قانون کی طرح اسلامی قانون بھی اس بات پر امرار کرتا ہے کہ شدت یا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لئے مالات کو اسی نظر سے اور اس اسیرٹ میں دیکھا جائے جو اسلام کی نظر اور اسلام کی اسیرٹ ہے۔ کسی مختنف نظہ نگاہ سے مالات کو دیکھٹا اور پھر تخفیف کی قینی لئے اسیرٹ ہے۔ کسی مختنف نظہ اور ہو جانا تخفیف کی قریف میں تا بالکہ یہ مادہ اور مرت تخفیف کی قریف میں تسی آ بالکہ یہ مادہ اور مرت تخفیف " منا مالات کو غیر اسلامی نظہ نظر سے دیکھ کر قانون اور مرت تخفیف" کرنے کا مطالبہ کیا جا دیا ہے "ان کو اگر اسلامی نظہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کرنا چرے گا کہ ایسے مالات میں تخفیف کی تسی بلکہ مزید مشرت کی مزودت ہے۔ تخفیف مرف اس وقت کی جا سی ہے جبکہ قانون کے شدت کی مزودت ہے۔ تخفیف مرف اس وقت کی جا سی ہے جبکہ قانون کے مقاصد دو سرے ذرائع سے بورے نہ ہو دہ ہوں " بکلہ دو سری تمام قوتیں ان مقاصد دو سرے ذرائع سے بورے نہ ہو دہ ہوں " اور ان کے مقاصد کے حصول کا تمام تر ہمار

مرف تخطات پر بی آ نمرا ہو' تو الی حالت میں مرف دی مخص تخفیف کا خیال کر سکتا ہے جو قانون کی اسپرٹ سے تعلی نابلہ ہو۔

پی اوران بی ہم تعیل کے ساتھ بیان کر نیکے بیں کہ اسلامی قانون معاشرت کا مقدر ضافلہ ازدواج کی حقاظت مسئی اختیار کی روک تھام اور فیر معتدل شوائی تونیات کا انداد ہے۔ اس فرض کے لئے شارع نے بین تدبیری افتیار کی ہیں۔ ایک اصلاح اخلاق۔ دو سرے تعزیزی قوانین۔ تیسرے اندادی تدایی بین سر و قباب۔ یہ کویا تین ستون ہیں جن پر یہ ممارت کمزی کی کئی ہے تداییر لین سر و قباب۔ یہ کویا تین ستون ہیں جن پر یہ ممارت کمزی کی گئی ہے بہن کے احتمام پر اس ممارت کا احتمام محصر ہے اور جن کا اندام دراصل این بین کے احتمام پر اس ممارت کا احتمام محصر ہے اور جن کا اندام دراصل این بیری مارت کا اندام ہے۔ آئے اب اپ طک کے موجودہ حالات پر نظر ڈال کی درکھتے کہ ان تیوں ستونوں کا آپ کے بان کیا حال ہے؟

پہلے اپنے اظافی ماحول کو بھنے۔ آپ ای ملک میں رہتے ہیں جس کی پھنے ایسادی آبادی آپ بی کی آبادی کی دجہ ہے اب تک فیر مسلم ہے اس کی خیر مسلم تزریب آندھی اور جس پر ایک فیر مسلم تزریب آندھی اور جس پر ایک فیر مسلم تزریب آندھی اور طوفان کی طرح میمائی چلی جا دی ہے۔ اپ پلیک اور بیخہ کے جرائیم کی طرح فیر اسلامی اظافی اظافی اخلات تمام فغا میں چیل اور بیغہ ہے۔ ان کی سمیت نے ہر طرف سے کے ہیں۔ آب و ہوا ان سے مسموم ہو چی ہے۔ ان کی سمیت نے ہر طرف سے آپ کا اطاط کر لیا ہے۔ فی اور بے حائی کی جن ہاؤں کے خیال سے بھی چند میل پہلے تک آپ کے دو تھے کرے ہو جاتے ہے وہ اب اس مام ہو چی میل کی جن ہاؤں کے خیال سے بھی چند میل کی جن ہاؤں کے خیال سے بھی چند میل کی جن ہاؤں کی آپ آپ کے دو تھے ہیں اور بھی معمولات سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے بی کی اذباروں اور اشتماروں جی فیش تصویری دوز دیکھتے ہیں اور بیانی اذباروں اور اشتماروں جی فیش تصویری دوز دیکھتے ہیں اور بیانی حیل کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے ورشعے اور جوان اور بیچ سب کے دیارہ میں دیکھ دیارہ میں اور جوان اور بیچ سب کے دیارہ کی دیارہ کی دیارہ کی دیارہ کی دیارہ اور بیٹی اور جوانی میت سے زیادہ دیارہ بی دیارہ کی دیارہ کی دیارہ کی دیارہ بی اور بیٹی اور جوانی میت سے زیادہ دیارہ بی بین اور کوئی تھیں۔ بیا اور بیٹی اور بیٹی اور جوانی اور جوانی میت سے زیادہ دیارہ بیس بیز اور کوئی تھیں۔ بیا اور بیٹی اور بیٹی اور بیٹی ایکی اور جوانی میت سے زیادہ دیارہ بیس بیز اور کوئی تھیں۔ بیا اور بیٹی اور بیٹی ایکی اور جوانی اور بیٹی ایکی اور بیٹی ایکی اور بیلیں اور بیٹی ایکی اور بیلیں اور بیٹی ایکی اور بیلیں اور بیلیں اور بیلیں اور بیلیں اور بیلیں اور بیلیں اور بیلی اور ب

ا۔ تیام پاکتان سے پہلے کے مالات کی طرف اٹارہ ہے۔

ایک دو سرے کے پہلو میں جیٹہ کر علائے ہوں و کنار اور اختلاط و ملا مبت کے مناظر دیکھتے ہیں اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ انتما درجہ کے گندے اور چیان انگیز گیت گر کمر اور و کان دکان ہے رہے ہیں اور کمی کے کان ان آوازوں سے مخوط نہیں۔ ہر کمر اور و کان دکان ہے رہے ہیں اور کمی کے کان ان آوازوں سے مخوط نہیں۔ ہر کی اور فرگی اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین ہم مویاں لباسوں کے اس قدر خوگر ہو چکی ہیں کہ کوئی ماتھ پھر رہ ہو گئی ہیں کہ کوئی مفرات فرات ہو ہو گئی ہیں کہ کوئی مفرات شام کی ہے جو تصورات مفران تعلیم و تربیت کے ساتھ پھیل رہے ہیں ان کی بدولت فکاح کو ایک فرسودہ رسم نزا کو ایک تفریخ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو ایک فاتا کی مداشت رسم نزا کو ایک فاتا کی مداشت بید میں قائل ہوائی خوات کو ایک خاتا ہو کہ بدی بند میں نوالد و ناسل کو ایک محافت مورکی اطاحت کو ایک نوع کی فلامی بوی بند میں نوالد و ناسل کو ایک محافت مورکی اطاحت کو ایک نوع کی فلامی بوی بند میں نوالد و ناسل کو ایک محافت مورکی اطاحت کو ایک نوع کی فلامی بوی

مرد کھتے کہ ای ماحل کے اثرات آپ کی قوم پر کیا پر رہے ہیں۔ کیا آپ کی سوسائی بی اب غض بر کا کمیں وجود ہے؟ کیا لاکوں بی ایک آوی بحی کیس ایا پایا جاتا ہے جو اجنی مورتوں کے حسن سے آجمیس سیکتے میں باک كرنا ہو؟ كيا اعلانے آكھ اور زبان كى زنا تيس كى جا رى ہے؟ كيا آپ كى مورتی می تم جالمید اور اظهار ذینت اور تمائش حسن سے پرمیز کر ری میں؟ کیا آج آپ کے کروں میں تھیک وی لباس میں پہنے جا رہے ہیں جن کے متعلق آتخفرت الملام نے فرایا تھا کہ نساء کاسیات عاریات حمیلات مانلات؛ کیا آپ ای بنول اور بینول اور ماول کو وه لیاس پنے میں و کھ رہے ال جن كو مسلمان عورت اليد شوير ك سواكمي ك ساعة ديس يهن على؟ كيا آپ کی سوسائی میں فی تھے اور علق و محبت کے محدے واقعات بے تکلنی كے ساتھ كے اور سے تيس ماتے؟ كيا آپ كى محفلوں ميں لوگ خود الى بدكارى کے مالات بیان کرتے میں بھی کوئی شرم محسوس کرتے ہیں؟ جب مال ب سے ت فرمائے کہ طمارت اخلاق کا وہ پہلا اور سب سے زیاوہ معظم ستون کمال باتی رہا جس پر اسلامی معاشرت کا ایوان تعمیر کیا کیا تھا؟ اسلامی غیرت تو اب اس مد تک

الله سے واقعہ انوبی بند کا ہے۔ بیرے ایک دوست نے بھے ایک اور اس سے بھی زیادہ افرس باک واقعہ سایا۔ شرقی بند میں ایک بام کی مسلمان مورت ایک بوے دولت مند فیر مسلم کے مائد اعلانے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بچید میں اس نے بہت بوی جائداد مامل کی ہے۔ میرے دوست کا بیان ہے کہ انہوں نے بارہا متنای مسلمانوں ---- بام مناوس سے سرے دوست کا بیان ہے کہ انہوں نے بارہا متنای مسلمانوں ---- بام مناوس سے سے مسلم کے باس سے مسلمانوں --- کو اس بات پر خوشی کا اظمار کرتے دیکھا ہے کہ فیر مسلم کے باس سے سملمانوں " میں اتی بوی دولت آگئی ہے۔

ہ۔ واضح رے کہ یہ کآب تعلیم ہند سے پہلے تکمی مخی تھی پاکٹان بنے کے بعد ہمی مورت واقد میں کوئی تبدیلی رونما نعی ہوئی (ناش)

مر انحریزی قانون جانے والوں سے دریافت کیجے کہ اگر منکور مورت خور ابی رضامندی سے کی کے محر جا پڑے تو اس کے لئے آپ کے فرمازواؤں کی عدالت میں کیا جارہ کار ہے۔

ور سی ایر ای معادت مرف ایک ستون پر کائم ہے۔ کیا آپ اسے بھی سیاد اسام بھی سیاد اسے بھی سیاد اسے بھی سیاد کر دیا جانج ایک طرف پردے کے دو تعمانات ہیں جن کو آپ نے ادپر کانیا ہے۔ دو سری طرف پردہ اتحا دینے میں اظلاق اور نظام معاشرت کی کامل کانیا ہے۔ دو سری طرف پردہ اتحا دینے میں اظلاق اور نظام معاشرت کی کامل باتی ہے۔ دو توں کے در میان موازنہ کیجے۔ پیمپنی دو توں ہیں اور ایک کی بسرمال قبول کرتا ہے۔ اب آپ خود تی این دل سے فتری طلب کیجے کہ ان میں بسرمال قبول کرتا ہے۔ اب آپ خود تی این دل سے فتری طلب کیجے کہ ان میں سے کون کی معیست کم تر ہے؟

پس آگر احوال زمانہ ہی پر فیصلہ کا انحمار ہے ق میں کمتا ہوں کہ یمال کے احوال پردے کی تخفیف کے نمیں اور زیادہ اجتمام کے مقتضی ہیں۔ کو گلہ آپ کے نظام معاشرت کی تخفیف کے نمیں اور زیادہ اجتمام کے نظام معاشرت کی تخافت کرنے والے وہ ستون اگر چکے ہیں اور اب تمام دارور ایک ہی ستون پر ہے۔ تین اور معیشت اور سیاست کے مماکل آپ کو مل کرنے ہیں قو سر جو ڈ کر چھے مقود کو ایر اس کے معمود کے ایر اس کے مل کی دو سری صور تی ہی ذکل سی ہیں محر اس کے معمود ستون کو جو پہلے می کانی کرور نہ جائے گا اور زیادہ کرور نہ جائے۔ اس میں تخفیف کرنے ہیلے می کانی کرور نہ جائے گا آگر کوئی مسلمان مورت بے نقاب ہو تو جمال اس کو محود نے کے دو آئے میں موجود جول ویں ان آئی موں کو ت کے نقاب ہو تو جمال اس کو محود نے کے دو آئے میں موجود جول ویں ان آئی موں کو ت کے نقاب ہو تو جمال اس کو محود نے کے دو آئی میں موجود جول ویں ان آئی موں کو ت کے نقاب اپنے کے لئے بھی موجود ہول ویں ان آئی موں کو ت

\_\_\_\_ 0 \_\_\_